

# حقيق الفقراء

حضرت مادھولال حسین کے احوال وخوارق عادات جوفاری نظم میں لکھے گئے۔

> مصف شيخ محمود المعروف محمد بير

مترجم مولانا مولوی سیداحمہ متوطن حیدر آباد دکن (اعثریا)

> نظر ثانی پروفیسر محمد غفنفرعلی وژائج

| مصنف     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فيخ محود المعروف محمه بير    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 7.7      | g de engliste establishe en de<br>g. er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مولانا مولوی سیداحد (اعثریا) |
| نظر ثانی | **********                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | يروفيهم عمق غفنفرعلى وژانج   |
| ى شر     | general (delegan) eta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | رياض راجي                    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بنجندا كيڈي لا مور           |
| من اشاعت | The second of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2007ء                        |
| كبوزگ    | And the second of the second o | محد سد بقير سائين            |
| تيت      | America distribution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -/100/ روپيے                 |

مفصود ببسات گاپیة مقصود ببسات رز سرور مارکیٹ ۔ اردو بازار ۱۵لایکر 4320521 Mob:0333-4320521

## اظهارخيال

حضرت مادهو لال حسين (۱۰۰۸ه ۱۹۵۵) كى قارى زبان بين منظوم سوائح عرى محرى مجر پير نے جن كا تاريخى نام شخ محبور ہے۔ " حقیقت الفقراء کے نام سے عرى مجر پير نے جن كا تاریخى نام شخ محبور حسین كا زمانہ تو نہیں پایالیکن اس نے حضرت مادهو كا نہ صرف زمانہ پایا ہے بلكہ اے ان كا قرب بھى حاصل رہا ہے۔ خضرت مادهو كا نہ صرف زمانہ پایا ہے بلكہ اے ان كا قرب بھى حاصل رہا ہے۔ حضرت مادهو كا سال وفات ۱۰۰۸ مصنف كا سال ولادت ہے۔ گویا پر تصنیف حضرت حسین كى وفات سے تر یہ سال بعد جب كہ حضرت مادهوكى وفات سے پندرہ سال بعد جب كہ حضرت مادهوكى وفات سے پندرہ سال بعد جب كہ حضرت مادهوكى وفات سے تر یہ شہر سال بعد جب كہ حضرت مادهوكى وفات سے تر یہ شہر سال بعد جب كہ حضرت مادهوكى وفات سے پندرہ سال

مصنف کے مطابق حضرت فی بہاول بررگان دین کے مزادات کی زیارت کرتے ہوئے جب حضرت امام علی موی رضا علیہ السلام کے مزاد مہارک کی زیارت کے لیے مشہد مقدس پہنچے اور ایک سال تک مزاد اقدس پر خدمت انجام دیتے رہ تو امام علیہ السلام نے شیخ موصوف کو بتایا کہ وہ کھوہ بی شیر چلے جا کیں جہاں ایک غار ہے اور اس غار کے اندرایک مجذوب ہے اور تہارا حصداس کے پاس ہے۔ شیخ موصوف سے ارشادس کر وہاں پہنچے اور مجذوب کی خدمت میں حاضر ہوگئے اور وہاں ہے اپنا مقعد ارشادس کر وہاں ہے اپنا مقعد بیا کہ وہ کی خدمت میں حاضر ہوگئے اور وہاں ہے اپنا مقعد بیا کہ وہ کی خدمت میں حاضر ہوگئے اور وہاں ہے اپنا مقعد بیا کہ ارشادس کر وہاں ایک لڑکا ہے جس کا نام حسین ہے اس کی تربیت کرو۔ مجذوب موصوف کا ہے تھم پا کر آپ وہاں سے چل پڑے اور لا ہور پہنچ کر حسین کو تلاش کرنے گئے اور کا ایش کرتے کرتے ایک محتب میں پہنچ گئے۔ حسین کی عمر اس وقت دس سال تھی اور عافظ الدیکر سے قرآن شریف پڑھے تھے۔ شیخ موصوف نے مکتب کے بچاں ہیں سے حافظ الدیکر سے قرآن شریف پڑھے تھے۔ شیخ موصوف نے مکتب کے بچاں ہیں سے حافظ الدیکر سے قرآن شریف پڑھے تھے۔ شیخ موصوف نے مکتب کے بچاں ہیں سے حافظ الدیکر سے قرآن شریف پڑھے تھے۔ شیخ موصوف نے مکتب کے بچاں ہیں سے حافظ الدیکر سے قرآن شریف پڑھے تھے۔ شیخ موصوف نے مکتب کے بچاں ہیں سے حافظ الدیکر سے قرآن شریف پڑھے تھے۔ شیخ موصوف نے مکتب کے بچاں ہیں سے حافظ الدیکر سے قرآن شریف پڑھے تھے۔ شیخ موصوف نے مکتب کے بچاں ہیں سے حافظ الدیکر سے قرآن شریف پڑھے تھے۔ شیخ موصوف نے مکتب کے بچاں ہیں سے حافظ الدیکر سے قرآن شریف پڑھے تھے۔ شیخ موصوف نے مکتب کے بچاں ہیں سے بھر سے قرآن شریف پڑھے تھے۔ شیخ موصوف نے مکتب کے بچاں ہیں سے بھر اس اس کھر

حسین کو پہیان لیا اور آپ کے استاد سے لوچھا کہ اس بچے کا تام کیا ہے۔ استاد نے حسین سے بانی لانے کو کہا جس پر بتایا کہ اس کا نام '' حسین بن عثان' ہے۔ استاد نے حسین سے بانی لانے کو کہا جس پر وہ جلدی جلدی بانی لے آئے۔ جس سے شخ موصوف نے وضو کیا اور حسین کے حق میں وہا کی کہ ضدا تعالی اسے زمرہ فقرا میں شامل کرے۔ بعد میں شخ موصوف آپ کی تربیت کرتے رہے۔ مصنف کے مطابق حصرت حسین کو علم لدنی حضرت خسر سے حاصل ہوا۔ مصنف کے مطابق جب شخ موصوف نے حضرت حسین کی تربیت مکمل کرلی تو انہیں حضرت وا تا گئی بخش ہجو ہوگی کے سپرد کرکے اپنے مکن روانہ ہوگئے جو لا ہور سے سات میل مشرق کی طرف واقع تھا۔ آپ (حضرت حسین ) نے بیری تلقین کو قبول فر مایا اور اس پر عمل بیرا ہوگئے۔ پہری عمل آپ تعلیم حاصل کرتے رہے۔ ایک فاضل شخ معد اللہ م، مدارک ، کا درس دیتے تھے اور آپ سبتی پڑھنے اور یاد کرنے میں دومروں پر معد اللہ م، مدارک ، کا درس دیتے تھے اور آپ سبتی پڑھنے اور یاد کرنے میں دومروں پر معنق تو حید پر مشتل تھی اور بقول مصنف اس کا مفہوم یہ تھا:

که خبر این نیست زندگی جهان که بود لهو و لعب از طفلان است لعب ولهو که آن زطفلان است اعتادے برآن نه چندان است

ال برآپ نے اپ استادے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں دنیا کے بارے بیں بیان فرمایا ہے کہ اس عالم فائی کی زندگی سوائے لعب ولہو کے بختی بین تو آپ جھے بتا ہے کہ اس میں لہوولعب سے کیا مراد ہے تا کہ دل مطمئن ہو سکے۔ اس پر فاصل استاد نے کہا اگر تھے اس کے مفہوم کے بارے میں معلوم نہیں تو پھر شہبیں خاموش رہنا چاہے۔ تھے کیا معلوم کہ اہل علم کے نزد یک لہو ولعب کا گیا مفہوم ہے۔ جب آپ نے استاد کی زبانی سے بات سی تو آپ تالیاں بجاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور مستانہ وار رقص کرنا شروع کردیا۔ آپ نے کہا کہ میں بھی گیا کہ ونیا کیا کہ ونیا کہ ونیا کی کو ونیا کہ ونیا کی کو کو کیا کہ ونیا کہ ونیا کہ ونیا کھوں کو کیا کی کو کیا کہ ونیا کہ ونیا کی کیا کہ ونیا کیا کہ ونیا کہ ونیا کی کو کیا کہ ونیا کہ ونیا کہ ونیا کہ ونیا کی کو کیا کہ ونیا کہ ونیا کی کیا کہ ونیا کہ ونیا کہ ونیا کہ ونیا کی کو کیا کہ ونیا کی کو کی کو کیا کہ ونیا کی کو کی کو کی کو کی کو کیا کو کی کو کیا کہ ونیا کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کیا کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کیا کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کرنے کی کو کرنے کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کرنے کی کو کرنے کی کو کرنے کی کو کرنے کی کو کر

غيت جز لعب و لهو ﷺ روا

گفت فهمیدم آنکه در دنیا

چھتیں سال کی عمر میں ۹۸۱ ھ میں آپ نے کوچہ رندی میں قدم رکھا۔ سراور ڈاڑھی منڈوا کرزیدو تقوی کو خیر باد کہا۔ ۹۷۳ھ میں آپ کے بیر شیخ بہلول وصال فرما گئے جیسا کہ ان پر دومصرعوں سے بیتاری نکلتی ہے۔

شد مجن واصل از قبول رسول يانت قربت ابد مجن ببلول

اس شعر کے ان دومصرعوں سے دو تاریخیں برآ مد ہوتی ہیں اور ان میں سے برایک مصرعة تاریخ وصال كاسال بے جو ۹۸۲ه و بنتا ہے۔

191+109+1AT=9AT 9AT=197+117+112+11++101

مصنف کے مطابق اٹھارہ سال کی عمر میں اوواھ میں حضرت مادھوشرف بہ اسلام ہوئے۔ اور اس کی تاریخ ہے کھی گئے۔

ود مست ثب الست<sup>22</sup>

اس عال ٥٠١١٠٥ = ١٠٠١ جرى برآ د بوتا ب

مصنف کے مطابق حضرت حسین کا اپنے عہد کے دو بزرگ ولیول حضرت واؤد بندگی کرمانی شیر گڑھی علیہ الرحمتہ اور حضرت شیخ ابواسحاق کے ساتھ گہراتعلق تھا۔ باہم دوست، محرم اسرار اور باطنی طور پر ہمدم نتھے اور بطحامیں یہ نتیوں اسکھے نماز پڑھتے

مصنف نے وُلا بھٹی کے بغاوت کرنے اور اکبر ہادشاہ کی طرف سے اے تختہ دار پر چڑھانے کا بھی ذکر کیا ہے۔ نیز لاہور کے کوتوال ملک علی بے پیر کا بھی تذكرہ كيا ہے۔ جس نے حضرت حسين كے ساتھ تعصب برتا اور انہيں جھنے ميں كوتا ہى کی اور آخر کاریخ تھو کئے جانے سے مرگیا۔مصنف نے ہمیں حضرت حسین کی مخدوم الملک کے ہاں طلبی اور باعزت والیسی کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ اکبر بادشاہ کی طرف سے حضرت حسین کے طلب کیے جانے اور آپ کی کرامات و کمچے کر مطیع ہو جانے کے بارے میں بھی معلوم ہوتا ہے۔

مصنف کے مطابق اکبر بادشاہ کے عبد حکومت میں میرز اعبدالرحیم خانخاناں کو جب تھٹھ فتح کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے تو وہ بھی شیخ ابوالفضل کے ہمراہ حضرت حسین کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا کا طلب گار ہوتا ہے۔ آب اے فتح تھفد کی بثارت دیتے ہیں اور اس کی طرف سے پیش کردہ یانچ صد اشرفیوں کی تھیلی کو ہے کہہ کر والیس کر دیتے ہیں کہ میں فتح کا معاوضہ نہیں لینا جا ہتا۔ خانخاناں لا ہورے ملتان پہنچ كرحضرت بهاؤ الدين ذكريا ملتاني كے مزار مبارك يرحاضري ديتا ہے اور فتح كے ليے وعا كاطلب گار\_حضرت كے جانفين حضرت في كبير في كے ليے دعا كرتے ہيں اور کتے ہیں حسین تمہیں پہلے ہی فتح کی بشارت دے کیے ہیں اور اس کی پیش کردہ اشرفیوں کی دوتھیلیاں یہ کہد کروالیس کر دیتے ہیں کہ بدلندہیں بلکہ فتح کا معادضہ ہیں۔ ۱۰۰۸ هیں حضرت مادھولال حسین کا وصال ہو جاتا ہے اور شاہرہ میں وثن كرويئے جاتے ہیں۔آب كے فرمان كے مطابق وفات كے تيرہ سال بعد رادى ميں سلاب آجانے کے باعث آپ کے مزار مبارک کوصدمہ پنچتا ہے۔ ۲۱ اوش آپ کو ازسرنو بابو بور (باغبانپورہ) میں وفن کیا جاتا ہے۔حضرت مادھوکو آپ کے وصال کے بارے میں معلوم ہوتا ہے وہ وکن سے لا ہور پہنچتے ہیں۔ مزار پر حاضر ہوتے ہیں۔ یہاں ایک کہرام کچ جاتا ہے۔ وہ ایک سال تک حضرت حسین کے مزار پر نالہ وزاری کرتے رہتے ہیں۔ پھر انہیں حضرت حسین کی طرف سے لا ہور سے ہندوستان جا کر ملازم ہو جانے کا حکم ملتا ہے۔ چنانچہ آپ حسب تھم راجہ مان سکھ کے پاس جاتے ہیں وہ آ واب بجالاتا ہے۔ آپ بارہ سال اس راہے کے پاس رہ کر والیس آجاتے ہیں۔ون رات مزار پر حاضر رہتے ہیں اور تہتر سال کی عمر میں ۵۹اھ میں وصال فرما جاتے ہیں۔ حضرت حسین کی وصیت کے مطابق حضرت کے ساتھ آپ کی تبرینائی جاتی ہے اور منہ دونوں پیرومرید، عاشق ومعثوق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اکٹھے ہوجاتے ہیں۔

المجان میں مولانا مولوی سید احمد شاہ صاحب حیدر آباد دکن سے بطریق سیر دسیاحت لا ہور تخریف لائے جب وہ حضرت مادھولال حسین کے مزار مبارک کی

زیارت کے لیے حاضر ہوئے تو حضرت مادھولال حین کے گدی نشین مبارک علی شاہ

ان کی ملاقات ہوئی۔ دوران ملاقات ہجادہ نشین صاحب نے مولانا مولوی صاحب

کو قاری زبان میں منظوم'' حقیقت الفقرا'' کا قلمی نیخ پیش کیا تا کہ دہ اے اردو میں
ترجہ کردیں۔ مولانا مولوی صاحب نے نہایت خوشد کی ہے اس خدمت کو قبول کیا اور
اس کا لفظ بلفظ ترجمہ کرکے کام کو پایے پخیل تک پہنچایا۔ محب مکرم جناب مقصود صاحب
نے راقم الحروف کو اس ترجمہ پر نظر ثانی کے لیے کہا تو راقم نے ان سے منظوم قلمی شخ
کی کائی اور ترجمہ دوٹوں طلب کیے۔ ہر دو کے وصول ہونے پر ان کا باہمی مقابلہ کیا
گی کائی اور ترجمہ دوٹوں طلب کیے۔ ہر دو کے وصول ہونے پر ان کا باہمی مقابلہ کیا
گی گئی کہ پھر سارا ترجمہ از سر نو کرنا پڑتا البتہ جہاں کہیں مفہوم واضح نہیں ہے اے واضح کرنے کی کوشش اس لیے ٹیس
کی گئی کہ پھر سارا ترجمہ از سر نو کرنا پڑتا البتہ جہاں کہیں مفہوم واضح نہیں ہے اے واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ترجمہ میں الملاکی غلطیاں کثرت سے پائی گئی ہیں
واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ترجمہ میں الملاکی غلطیاں کثرت سے پائی گئی ہیں
واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ترجمہ میں الملاکی غلطیاں کثرت سے پائی گئی ہیں
قفاضا بشری جانے۔

طالب ڈعا محر غضغ علی وڑا کچ اسٹنٹ پروفیسر وصدرشعبہ فاری گورنمنٹ اسلامیہ کالج ریلوے روڈ ، لا ہور B The Case

A STATE OF THE STA

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PARTY.

A STANDARD TO THE STANDARD THE

Market Barrier Committee of the Committe

which was also be a secretary and in the second

A STREET OF THE PARTY OF THE PA

C. C. Career, Steam of the Control of the Section 1.

THE STATE OF THE S

La Thuis and

SWITH ALL THREE LIVE

44.4 98.419.7

THE STREET

Contract of the second

1757166

# ترجمه كتاب مُنطاب حقيقت الفقراء حضرت سخى مادهو لال حسين صاحب قدس سره العزيز

### بِسُمِ الله الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

باغ توحید کو پائی دینا امر صدق و پائی ہے اور پھل دار کرنا در نحت طیب مین پاک کو پھل دار کرنا در نحت طیب مین پاک کو پھل دار کرنا یقین اور اعتقادے ہو اللہ احمد الله ایک ہے۔ برزگ اس کی اور اللہ باک ہے عام ہے بخشش اس کی ۔ نہ کس سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔

اللہ پاک کمال کو بھنی گیا ہے۔ اپنے جلال اور کمال میں اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور نہ اس کو کوئی زوال ہے۔ اول جو پچھ تلم لکھتا ہے۔ اللہ بی کا نام لکھتا ہے۔ اللہ بیزرگ اور پاک ہے۔ اللہ بیزا ہوا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور ایبا اللہ کہ کوئی اس کا ایسا اللہ جو نہ کس سے پیدا ہوا اور نہ اُس سے کوئی پیدا ہوا اور ایبا اللہ کہ کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ ایبا بادشاہ جو جمیش قائم رہنے والا ہے اور کوئی حاکم اس کے مقابلے کا شریک نہیں ہے۔ ایبا بادشاہ جو جمیش قائم رہنے والا ہے اور کوئی حاکم اس کے مقابلے کا جمیل ہو جس سے۔ اللہ مکان اس کا مکان ہے اور اس کی خدائی کی دلیل سب پر ظاہر ہے۔ اللہ جمیل ہوگئی ہوگئی ہوگئی خدائی کی خدائی کی دلیل سب پر ظاہر ہے۔ اللہ ہم جگہوں ہم ہے۔ وہ ہے ہم اپنے تکم سے وہ ظاہر ہے اور اپنی تحکمت کا ملہ سے ہم آ تکھ سے پوشیدہ ہے۔ وہ ہے مشل اور بے ماند ہے۔ اُس کا کوئی کھو نہیں وہ بغیر بیوی بچوں کے ہے۔ نہ اُس کی مال میں ہے نہ باپ ہے کہ جس سے نبست دیں۔ اُس کی ذات مقدس اس سے باہر ہے۔ وہ بے نہ باپ ہے کہ جس سے نبست دیں۔ اُس کی ذات مقدس اس سے باہر ہے۔ وہ باک ہے تبہت اور تعمید ہے ، اُس کی ذات مقدس اس سے باہر ہے۔ وہ باک ہے تبہت اور تعمید ہے ، اُس کی ذات مقدس اس سے باہر ہے۔ وہ باکہ ہے تبہت اور تعمید ہے ، اُس کی ذات مقدس اس سے باہر ہے۔ وہ باک ہے تبہت اور تعمید ہے ، اُس کی ذات مقدس اس سے وہ تمام ذکھ اور درواور

"لکیف ہے بیا ہوا ہے۔ اور وہ میز اسے چون و جرال ہے۔

غنی تعریف کا کھلنا ارادہ اور محبت سے محبت خاص اللی میں ایسا اللہ جس نے پیدا کیا آ سانوں کو اور زمین کوسب ای کا ہے اور اس کے لئے تعریف ہے اور وہ ہر شے پیدا کیا آ سانوں کو اور زمین کوسب ای کا ہے اور اس کے لئے تعریف ہے اور وہ ہر شے میر قادر ہے۔

آ فرین اور تعریف ہے اب مالک کو ، کو نہیں ہے سوائے اس کے ، گوئی دوسرا معبود کہ وہ ہے موجود دونوں جہاں میں وہ خدا کہ جس نے پیدا کیا جہان کو عالم نابودگ سے ظاہر جہاں کو جو بچھ کہ اونچا ہے۔ یہ بچا ، کیا عالم کوئیستی ہے قائم اور جو بچھ دئیا شل ظاہر جوا کم وہیش پیدا کیا ہے۔ اپنی قدرت کالمد سے انتظام کیا۔ اس نے اپنی قدرت سے بغیر کسی اسباب کے بنایا۔ خاک، ہوا، آگ اور پائی ہے ، ایسا کاری گر ، جس نے زمین اور آ عان کو پیدا کیا۔ اور ایسا صفت والا جس نے اندھرے اور روشنائی کو پیدا کیا۔ زمین اور آ سان کو اور جو پچھ کہ ان دونوں میں ہے۔ اس کو بحی پیدا کیا لیعنی دونوں بہاں کو بیدا کیا اور وہ دونوں جہاں ہے نیاز ہے۔ وہ قادر سبحان ، کیا ظاہر دلیلوں کو اور اپنی ذات کو ظاہر کیا۔ انسانی گلو تی بیدا کرنے کا اصل مقصد یا مطلب ظہور سرویے کا کائٹ مالی فقصد یا مطلب ظہور سرویے کا کائٹ شاہر دلیلوں کو کائٹ سائٹ فیائی گلو تی بیدا کرنے کا اصل مقصد یا مطلب ظہور سرویے کا کائٹ سائٹ فیائی کا تھا۔

#### نعت جناب سرور كائنات سالسية

بلند کرنا نشانیاں دین کی اور ایمان کی اور بلند کرنا تشان تھدیق اور یقین کا میدان نعت کی بادشائی میں کہ جس کی نبوت کا سکہ کبلی ہورہا ہے۔ زیورلولاک ہے ، اور جس کا خطبہ رسالت زیادہ بلند ہے آسانوں ہے ، جو بادشاہ اور علصان ہے انبیاء اور اولیاء کا ، سروار ہے رسولوں کا اور خاتم ہے نبیول کا ، دروہ اور سلام ہے اللہ تعالی کا اور اور اس کی آل پر اور اصحاب ہے۔

 اوایا و کا اور مرشد پر بیز گارول اہل صفا کا ، خاتم بنیمبران اور بزرگ ز ، نے کا ، مردار دونول جبان کا ، مردار رسوس کا اور رسول امانت دار رحمت کرنے والا عالم کا ، شفیج وین اور دنیا میں ، دین نے آس ہے زیب اور زینت پائی وین اس سے روش ہوا۔ دین اور دنیا میں ، دین کی بخششوں سے آباد و پر دوجہاں اُس کے وجود مبارک سے آباد ایسا حبیب ، اللہ کا کہ خدا کا دوست بھی ہے اور حبیب بھی کہ ابتدا سے انتہا تک خدا کا عاشق ہے۔ اور خد سے نزد کی میں مند ناز پر بیٹھنے والا ہے۔

#### تشریف لے جانا معراج

بلند مرنامل ہجائی اور اقر ارمعراج کی تحقیق کی نسبت وہ سروار کہ جومعراج کو تشریف کے لئے جو آسان ہے تشریف کے گئے جو آسان ہے سئے جو آسان ہے سئے رہاں کے جو آسان ہے سئے رہاں کے جو آسان ہے سئے رہاں کی اور لامکان ایک ادنیٰ مقام ہے۔ اُس کے جو تشخیے کا مشکل و طورت نبی صلاحی آلی کہ عالم کو سنوار نے والے حضرت سردار میں دونوں جہان کے اور خلاصہ میں و نیا کے۔

ساتھ میری وابنتگی جمیش کے لیے ہے اور میرے ارادہ کا ہاتھ اس کے ارادہ کے ساتھ بندھا غلام ہے۔ مرید اس کی درگاہ کا ، مر اور جان فدا اس کی راہ میں ، وہی ہے دو جہانوں کا مردار ، جہان اور جہان میں رہنے والوں کا مردار ، جھے اُمید ہے کہ اپنی شفاعت ہے محروم ندگرے گا۔

عرض کرنا احوال ضروری بزرگان وین کی خدمت میں جو صاحب کمال ہیں۔ نسب میں اور شرادنت میں جو زبیر انصاف اور لباس اخلاق ہے آ راستد ہیں۔ ہمیشہ نیک بخت عزيز الوجود اور جميثه معادت مند اور بخت بلند ميں دنيا اور آخرت بيں ،عزت و یوے امتد تن کی اُن کو و نیا اور آخرت میں اور پٹاہ دیوے القد اُن کو اپنے مقد ابول ہے۔ ا پے تصور اور تقدیق سے پایا میں نے خداکی راہ کی تحقیق کو اللہ نے تو فیق دی اور راستہ محقیق کا بتلا دیا۔ اس ونیا میں میں نے اُس کے جلوہ کو ہر جگہ دیکھا۔ کوئی عَبْدَ كُونِ ومكانِ مِينِ البِي نَهِينِ يانَي كُنِّي كَهِ جِهِ لِ أَسْ كَا حِلُوهِ نِهِ مِهِ - كَيُونكه ذات واجب معبود ہر دیدہ و دل پر بھی موجود ہے۔ میں نے اپنے قدم کوتو حید میں رکھا ہے، اور مجھے آئدہ کے لئے کسی بات کاغم نہیں میں محو تو حید ہو کربے نشان ہو چکا ہوں اور کسی دوسرے کی پیروی کو ایک طرف کر دیا ہے۔ یقین سے میں اپنے خدا کا بندہ ہوں اور البینے مالک کا وفا دار۔ رات اور دن میں اس کی دوئتی و محبت میں غرق ہوں اور طالب ہوں رضائے خدا کا۔فقیری کی دولت مجھے بخش وی گئے۔ روز ازل سے ، میں نے اے آس فی ہے یالیا۔ (خدا) کاعشق میرے دل پر مانند مرہم کے ہے۔ کہ مجھ کواس نے ہر بات سے بے فکر کر دیا۔ اور امن عطا کیا۔ فقر کی دولت عجیب دوست ہے۔ اور عشق کی لذہ مجیب لذت ہے۔ جو تیج عشق کے مارے ہوئے ہیں۔ اُن کے کفر اور دین ہے کوئی آگاہ نہیں ہے۔ ان کے لئے تمام بکیاں ہیں۔ کفر اور وین ذات عشق کے مزویک تمام مکسال ہے۔ مرہم اور زخم عشق کے مزد یک مکسال ہے۔ وولت فقر کا بندہ کمال ادب سے نسب اور حسب سے قارغ ہے۔ فقیر کو جہان ہیں اس قدر آ زادی دی گئی ہے کہ وہ نسب اور حسب سے آ ڑا دیے۔ میں قفیر ہوں اور عاشق بھی۔

مجھ کونہیں جائے کہ میں اس کا اظہار کروں نسب میں وم ماروں اور ان مردوں کے نام کی گنتی کروں میہ زیبانہیں ہے۔ جوشخص کہ ناز اپنے مرے ہوئے مردوں پر کرے وہ کتے بیعنی سگ کی صفت رکھتا ہے۔

جیسے کہ کتا ہڈی پر ناز کرتا ہے۔ نہیں لائق ہے جھے لاف اورگزاف لیمی جھوٹ اور کیج پر فخر کرنا اور جوخودعلم و ہنر سے عاری ہے اسے اپنے آیا و اجداد پر فخر کرنا زیب نہیں ویتا۔ معدی شیرازی صاحب جواستاد بخن ہیں گلتان میں کیا خوب کہا ہے۔

> گردِ نامِ پررچه میگردی خود پدر باش بال اگر مردی

باپ کے نام پر کیالاف ترتی کرتا ہے۔ تو خود باپ بن اگر تو مرد ہے۔ دعویٰ كرنا بے صلاح اور بے تقویٰ كے۔شرع میں جائز نہيں ہے۔ جس كے تول اور فعل ٹالائق ہوں وہ لائق کے درجے کو کب چینے سکتا ہے۔ وہ مدی اپنی نااہلیت کی مجہ سے علم اور فضیلت سے محروم ہے وہ نہیں دیکھ سکتا ہے اسے اندھے بن سے اور کھی نہیں جانا ائی بے خبری سے ٹابت کرنے کے لئے دعویٰ دوگوا ہوں کا ، برکس کے لئے بونا ہی چاہئے۔ اگر دو گواہ نہ ہوں تو معنی میں دعویٰ اس کا باطس ہے۔ جس کونجابت ذاتی ہے۔ اُس کے قول اور فعل بھی اُس کے ذات کے لئے گواہ میں۔ جب کہ ڈات اُس کی پندیدہ ہے۔ تو غالبًا اس کے صفات بھی پندیدہ ہوں گے اور جس کے سفات اچھے نہیں میں ضرور ہے کہ اس کی ذات کاؤب ہے۔ آ دمی میں پہلے یہی بات لازم ہے کہ انسان کا پاطن احیما ہواور جو قابلیت پاطن میں رکھتا ہو وہی انسان ہے۔ وہ تخص جس جگہ ورجہال کہیں جے گاال کی عزت ہے۔اگر ٹا اہل و بے ہنر ہے تو اس کا بزرگ زادہ ہونا بھی کسی کام کانہیں بلکہ اپنے ، ل باپ کے نام کو بدنام کیا جس کونسبی بزرگی نہ ہو اوراہیے ذاتی اعمال و کردار ہے عرفان البی حاصل کرے وہی مرد قابل ہے۔اور اگر وہ بزرگ بہت زیادہ ہو۔ لیکن أے عرفان کی قابلیت نہ ہو۔ وہ اہلِ عرفان کے مزد کی ناچیز ہے۔ کسی بزرگ کی مثل مشہور ہے۔ کہ ایسے آ دمی سے پھر بہتر ہے کیونکہ نزدیک

اہلِ فضیبت اور ادب کے نہ نسب کوعزت ہے نہ حسب کو بلکہ اُن کے نزدیک قابلیت اور جنرر کھنے والاعزت والا ہے۔ لیس میل کیول نسب کی نسبت کچھ ہوں اور نسب سے ا بني عزت ڈھونڈ وں۔نسب میراعشق الہی اور مہر و وفا ہے۔ اور حسب میرا فقر صدق و صفائی ہے۔ کہ بیجیانا میں نے اپنے کو مدد فیبی خدا سے ، روز میثال بھی میں خدا کے سامنے تھا۔ جب کہ عدیث قدی میں آیا ہے۔ تھا میں خزانہ پوشیدہ ہی جا ہا میں نے کہ ایے کو ظ ہر کروں پس کیا میں نے خلق کو پیدا۔ نور عرفان حق کا مجھے نصیب ہے۔ کہ ہوں میں اصل میں بھی اصل اور نجیب اگر ہیہ بات مجھ میں ند ہوتو میں انسان نہیں ہو سکا۔ روز ازل میں ہی میں ایبا پیدا کیا گیا ای لئے مجھ میں سے بات موجود ہے۔ اگر سے بات مجھ میں روز اوّل میں نہ ہوتی تو میں بندہ خدا نہ ہوتا ہر گز ، جب اللہ نے پوچھا کہ میں تمہارا خدا ہوں میں نے مین جواب دیا کہ بے شک تو جمارا خدا ہے۔ جب میں سز اوار بندگی ہوا، جب ایب بندہ اللہ کا ہوئے اس کے لئے دعویٰ کرنا نسب کا سزاوار ہے کیونکہ انسان در اصل وہی ہے کہ جس کو خدا ہے عرفان حاصل ہے۔ انسان جو جہان میں پیدا کیا گیا ہے۔غرض اُس کی یہی ہے کہ دہ معرفت ذات الی کی پیدا کرے نہیں تو بغیر بندگی اور بغیر عرفان کے کیول کر انہان بن سکتا ہے۔ جس شخص میں کہ نصاف کا حصہ ہے وہ سمجھ سکتا ہے چے اور جھوٹ کو ، کہ مجھ کو خدا ہے مطلب ہے اور نسب وحسب ے پر ہیز ہے۔ میرا نسب ذات انسان میں ہے ہے۔ اور میراجسم فرمان البی کو بجا لانے کے لئے پیدا کمیا گیا۔ اور میرا وطن جنت اماویٰ ہے جہاں ہے آ وم مجھے دُنیا میں لایا۔اگر د نیا میں یو چھتے ہو کہتمہارا کون ساوطن ہے۔ پچ کہتا ہول میں اگر میتن کیو چھے میرا وطن سر زمین لا ہور ہے ، اور میری پیدائش بھی لا ہور میں ہوئی میرے مال ہ ہے بھی لا ہور کے بیں۔ وہ اللہ کے فضل و کرم ہے وفات یا چکے ہیں۔ جب میں ونیا میں پیدا ہوا تو ۱۰۰۸ جمری تھا۔ جمادی الثانی کا مہینہ دن جمعرات کا اور وقت صبح کا اور گیاراں تاریخ تھی کہ میں بید ہوا عالم غیب ہے اور دنیا میں ظاہر ہوا اور میرا نام شیخ محمود رکھا گیا۔ تا کہ اللہ باک کے رسول کی طفیل ہے میرے سب کام انتھے ہوں۔ چونکہ میرے والد

بررگ کی میرے حال پر بہت شفقت تھی اس سے کہ وہ جھ پر ہمیشہ مہر بانی کی نظر رکھتے تھے۔ ان کی میرا نوام محر پیر رکھا گیا۔
میں دنیا میں میرا زیادہ مشہور نام میں ہے میرا لا ہور والا پیر رسول خدا کا ارادت مندسید اور آل رسول سالتھ آئے ہے۔ میرے باپ نے میرا لا ہور والا پیر رسول خدا کا ارادت مندسید اور آل رسول سالتھ آئے ہے۔ میرے باپ نے میرا بیام اس لیے رکھا کہ میں محر مالانہ یا اور آل و جان سے مرید ہوں۔ میں یقین و ایقان کے ساتھ محمد سی بیاتی کا مرید ہوں کو دین کا بی تو ، شنے والا ہوں میں پیر لا ہور ہوں اور اس بنا پر سعاوت کیونکہ میں اور اس بنا پر سعاوت مند ہوں کہ میں رسول خدا سالتھ آئے کا ارادت مند ہوں۔ میں میر لا ہور ہوں اور اس بنا پر سعاوت مند ہوں کہ میں رسول خدا سالتھ آئے کا ارادت مند ہوں۔ میں سید ہوں اور میر اتعاق آل میں سول سالتھ آئے ہوں اور میر اتعاق آل سے مست اور طریقت سے میں مرمست ۔ کہ بچھ کوفضل اور ارشاد تر "بیب خسن سے ہوت سے مست اور طریقت خسینی میں سرمست ۔ کہ بچھ کوفضل اور ارشاد تر "بیب خسن سے ہے۔ مست اور طریقت خسینی میں سرمست ۔ کہ بچھ کوفضل اور ارشاد تر "بیب خسن سے ہوت سے مست اور طریقت خسینی میں سرمست ۔ کہ بچھ کوفضل اور ارشاد تر "بیب خسن سے ہوت سے سے مست اور طریقت خسینی میں سرمست ۔ کہ بچھ کوفضل اور ارشاد تر "بیب خسن سے ہوت سے ہوت سے سے مست اور طریقت خسین میں سرمست ۔ کہ بچھ کوفضل اور ارشاد تر "بیب خسن سے سے مست اور طریقت خسین میں سرمست ۔ کہ بچھ کوفضل اور ارشاد تر "بیب خسن سے سے مست اور طریقت خسین میں سرمست ۔ کہ بچھ کوفشل اور ارشاد تر "بیب خسن سے سے سول سالتھ کو سے سالتھ کے ساتھ کے ساتھ کی میں سے سید کو بھوں کو سے سے سیال سے سالتھ کی سے سیال سے سی

بیان ترتیب وینا إس كتاب مبارك كا اور شرح مضمون إس بزرگ صحیفه كا ، كه وس كا نام حقیقت الفقراء ركھا گیر اس كتاب كو الله تعالی مقبول كر مے جلس ابل صف میں مُین قبولیت کے ساتھ ہمیشہ!

جب سین سے مجھے ارشاد ہے تو ول میرا بند دنیا ہے آزاد ہے اس کتاب
میں جو بچھ میں لکھتا ہوں حسین کے حالات ہیں۔ جس قدر کہ مجھ کو اُن کے حالات
بزرگ سے آگائی ہے۔ یا کہ واقفیت ہے۔ اس قدر میں مکھتا ہوں اس میں کوئی بھی کم و
میں نہیں ہے۔ اور جو پچھ کہ میں جافتا ہوں شرح اور بسط کے ساتھ بیون کرتا ہوں۔ اور
جو بچھ کہ میں نہیں سُنا ہے۔ کس سے ، اس میں میں کوئی دم نہیں مارتا ، تا کہ لوگ جو
موجودہ ہیں۔ اور آئندہ کے پیدا ہونے والے اس کتاب مبارک کو ویکھیں اور حسین
کے مقدی حالات سے واقفیت گئی حاصل کریں۔ کہ حسین خدا کی طرف سے فقر و فنا
میں کائل تھا۔ اور عالم فنا سے عالم بقا کو پہنچا۔ خسن عشق کا محرم راز حسین ہے۔ خدا کے
میں کائل تھا۔ اور عالم فنا سے عالم بقا کو پہنچا۔ خسن عشق کا محرم راز حسین ہے۔ دراہ صدق

میں فدا کا عاش ہے تاز کے ساتھ ناز نین معثوق ہے۔ بالیقین فدا کا معثوق ہے۔ علم کے بردوں میں اور خلوت گزین میں کوئی معثوق مائند حمین کے نہیں ہے۔ فقر و فنا میں اللہ ہوا کوئی شخص مائند حمین کے ماشق نہیں ہے کداملد کے نزدیک ناز و نیاز بے درج میں صاحب نبیت ہے وہ جب کہ حمین کے حالات اس میں لکھے گئے ہیں اور راز و نیاز حمین کے حالات اس میں لکھے گئے ہیں اور راز و نیاز حمین کے حالات اس میں لکھے گئے ہیں۔ اس سب سے اس کتاب کا نام اہل صفا کے نزدیک مبارک ہوا حقیقت الفقراء جس سال میں میں نے اس کتاب کولکھا ہے کے نزدیک مبارک ہوا حقیقت الفقراء جس سال میں میں نے اس کتاب کولکھا ہے دو ایجری تھا سال تاریخ اس کی اس مصر سے سے شکتی ہے۔" بحال آیات کا ملات حمین' اس مصر سے سے جو سال برآ مہ ہوتا ہے وہ سے شکتی ہے۔ " بحال آیات کا ملات حمین' اس مصر سے سے جو سال برآ مہ ہوتا ہے وہ سے نامی اللہ باک کی ذات سے کہ جھو کو ہرآ فت سے اس میں رکھے۔

عال: 39 آيات: 413 كالمات: 492 حسين: 128

حال آیات کاملات حسین ہے 1072 ھسال برآ مدہوتا ہے اور یہی اس کا سال تالیف ہے۔

#### ذِكرمنا قب صاحب كمال!

شروع كرنا ذكر مناقب كمال صاحب فضيلتوں كے اور ظاہر كرنا مرتبول كے احوال نيك خصلتوں اور شرح دينا قبروں كرامات بزرگول سے وہ دست گلدستہ كبرياكا، رضا مندى اللى كے باغ كاسرو، بيوند دينے والا باغ فقر قناكا، راستہ چلنے والا طريقه صدق وصفاكا مرشدكال فقراءكا فقير بريا، زابد رندنما، عاشق باك، خدامست، خدا آگہ، تارك ماسوى اللہ جلنے والا راستہ كوش نفين كا، ما لك مملكت يكنائى كا، شاه سوار

میدان توحید کا ، توڑ دینے والے ہنگامہ تقلید کا ، تعنیٰ بڑے راستوں سے بچانے والا مرد میدان تحقیق کا ،مہمان خوانِ تو نیق کا ، کوتو ل ٹراستے شریعت کا ، آ راستہ کرنے والہ طریقت کے رائے کو ، مہرایت وینے والا سالکانِ راہ حقیقت کو ، چبرہ کھولتے والامعرفیہ البي كا، برده سنوارف والاعرفات البي كا، كانا كاف والديقين كا، ممع روش كرف والا محلِ ملكوت كاء سنوارنے والا أبوان جروت كاء جاند روش آسان لا جوت كاء سلطان تخت "سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولايموت" يعني يك باوشاه جوزنده ہے ہمیشہ کے لئے نہ نیند ہے نہ موت ہے۔ اُس تخت کا سلطان جانے والا اور پہچانے والأنجيدون علم اليقين كو، دليهن و لا باريكيان عين اليقين كى ، پهجانے والاحقيقين حق الیقین کی ، بہت بری کرامت والا ، کھول وینے وارا تیکیول کے وروازے ، میدان عب دت البي كا شاہ سوار ، سير كرنے والا زيارت اللي كا ، چراغ فيضان اللي كے شيروں کا۔ دوڑنے وا ما چنگل کن فیکو ن کا ، سیر کرنے والہ چیدانِ لا مکان کا ، اُڑنے والا طافت بشری ہے باہر، س قی مجلن تو کل اور تسیم کا ، فراغت پایا ہوا انتظار امید اور خوف قیامت ے ، سرفراز دنول جہان میں۔ بے نیاز ہر دو جہان میں ،مجلس کا سنوار نے والا یا د اللی ے ، اور آ راستہ کرنے والا جلوہ نمائی کوخزانہ حسن است سے زنگ دھونے والا آئینہ عشق سرمستی کا، جام و صال ربانی کا مست ۔ بد جنے والا شراب خانہ جمال سجانی کا، بیٹھنے والانجلسِ ملامت میں ، تعلقات و نیا کا وشمن۔ چمکتا ہوا ستارہ کرامت کا، پیابہ پی ہوا توحید کا، کھول دیے والا اسرار بھیدالی کے، وزیر کسنت کنوا معخفیاً مشیر فاجمت أن اعرف كاله المدفر ما تا ہے تق میں خزانہ پوشیدہ، پس چاہا میں نے كه ظاہر كرول اپنے كو- اس آيت كا وزير، تانا بانا بننا بننا واما تهيدون الني كا، روش چراغ محل آگاى اور خیر داری کا، روش موتی اخداص محبت الهی کا چیک دار ستاره محبت الهی کا، غاص دوست حضرت رب العالمين كا بمعثوق اورمحبوب ناز نبين القدياك كا، عارف الله واليامية فقرائی کو پناہ دینے والا۔ سردار اقلیم ملک ولایت کا۔ آباد کرنے والا شہروں کو ہدایت ے ۔ زندہ کرنے والا سنت کا۔ مٹا دینے والا بدعت کو تینی پیشوا معرفت الہی کا۔ اللہ کا

ی دوست. جس کے اوصاف غوث الاسلام والسلمین قطب الحق والیقین ۔ رئیس الا بدال۔ امام الا وتاد۔ احسن الخلائق خیر العباد سرفراز دونوں جہان میں۔ اور بے تیاز جہان میں۔ مطلب میرا مقصود العین شاہ حسین نے ہے۔قدس اللہ تعالیٰ سرہ وفائیش الفقراء وتاب اللہ نیرہ علیہ الرحمتہ والرضوان والتحیہ والفقران من اللہ المعک المتان۔ اس کے معنی یہ بیں۔ پاک کرے اللہ تعالیٰ جیدول اس کے کو اور اس کا فیض بہنچاوے فقیروں کو۔ اور روشن اس کی سزاوار۔ اس کے دمت کامہ نازل ہو۔ ور اللہ کی طرف سے اُسے معفرت ہو۔ وہ اللہ جو بادشاہ ولی بادشاہ ہے اور بے پروا ہے شکر ہے اللہ کا ، کہ مجھ کو توفیق تعیب ہوئی کیا میں جائی سے اوپر ضدا کے تصدیق میں تمام دنیا کے کہوں وقات سے یاک ہوں ، دل خالی کیا میں نے ہروسوسہ ۔۔

خداکو میں نے پہیانا کہ وہ ایک ہی ہے۔ سوائے اس کے دو جہان میں کوئی د وسرا خدانہیں۔حضرت محرساللہ یا بہ مقبول خدا ہیں اور اس مقبوییت کی وجہ سے اللہ تعالی کو خدا کی طرف راغب کیا خدا کی جانب پر میرا اعتقاد کال ہے۔ بغیر کسی نقصان کے خدا پر اور اس کے رسول پر۔ دل میرا یقین کے درجے کو پینے گیا۔ مرشد کامل کے ارشاد ے کہ وہ مربی ہے راہ خدا کا، جس نے خدا کا راستہ مجھے بتدایا۔ خدا اور رسول صلاقیا کے راہتے کو بتلانے والا۔ وہ میرا ہوئ ہے۔ صدق ویفین کے ساتھ۔ وہی میرا دین اور اسلام ہے اور میرا یاؤں بھی اس صدق و یقین پر قائم ہے۔ باضدا تمام میرے ارادے ای مرشد کامل کی بدایت ہے حاصل ہوئے۔ وہ دوست اللہ کا اس جہان میں ہوا جس کو خط ب دوم احسین کا دیا گیا۔ لیعنی اللہ کے رائے کو بورا پہنچا ہوا۔ وفا اور محبت میں بورا ، دوست مقرب حضرت البی کامخلص خاص التد کا۔ دریائے عشق کا موتی جس کو مال کی طرف سے دوم ایکارا گیا۔ ورنہ در اصل معتبر روائت یہی ہے۔ کہ باپ کی طرف ے أس كوكل سرالينى فن كى كلى ميں ذوبا جوا يكارا جاتا تھا يعنى محبت اللي كا مست كلسرا ازروئے ثبوت کے قوم راجپوت کا لقب ہے۔ بیقوم پہلے کافر تھی۔ خدا اور رسول ہے منفر ، میں کھتا ہوں جو یجھ کہ مجھے یاد ہے۔ س میں کل سرا نام ایک تخص تھے۔ جو
سعادت اسلام ہے مشرف ہوا۔ مسمان ہواصد ق ویقین ہے ، کفر ہے دین کے راستے
کو بیا۔ شہ فیروز به شاہ وقت تھا۔ بادشہ نے اسے خطاب دیا شخ کا۔ تا کہ نیا مسم رُاہِ
ایمان ہے شخ بن رہے۔ مسلمانوں پر ، اور برشخص 'س کو کڑت کی نگاہ ہے ویکھے ای وجہ
سین کا نام بھی عام طور پر کل سرا ، پکاراج تا تھا۔ وہ ولی تھا۔ اور تمام دنیا کے کاموں
سے جیزار اور فقر و فنا ہے سروکار رکھتا تھا۔ کوئی کام اس کونسب اور حسب سے نہ تھے۔ اس

علم فقیے ک کا وہ بافندہ تھا۔ تا تار کوا لگ کرنے والا۔ اور ٹیمرا کٹھا لیعنی جوڑ نے وال ۔ جب جہان میں وہ پیدا ہوا اور بردۂ عدم بعنی تابودگی ہے ظاہر ہوا۔ تاریخ پیدائش أس كى ٩٣٥ ججرى تقى ـ ايك آواز آئى عرش مجيد ہے شبح صادق كا وقت تمام فقر ء نے سنا کہ قبیم اس فقر کا س حسین کے وجود ہے ہے۔ اور آرائنگی فقر کی اس کے وجود سے ہے۔ ہمیشہ وہ خدا آگاہ تھا۔ اور ہمیشہ سرمست جام شراب شوق کہی ہے طالب خدا تھا عاشق خدا۔ اور جان فدا کرنے والا اللہ کے او پر۔ تھ شوق الہی میں نقیر خدا کا۔ کائل فقر و فنا میں۔ حیار حرف ہیں ، فقیر کے نام کے۔جن کے بھید لیعنی راز پوشیدہ ہیں۔ 'ف' سے مراوفقراور فنا ورفاقه قبول كرنا فرضى حق جمله اداكرنا ورتمام تعلقات ونيا كوجهور كرالله کی طرف رجوع ہونا تنہائی وفردانیت بینی اللہ کے رائے میں رجوع ہونا۔ اور چھوڑ دینا فسق و فجور کو۔ اور ٰق'ے مر د قناعت کرما ہر چیز پر اور کمر یا ندھنا خلاف نفس پیداور اراد ہ کرنا دل سے اللہ کی طرف اور بے تعلق ہو جانا دنیا کے تمام مطلبول اور مقصدوں سے اورالتہ کے راستے میں قرار اور قیام رکھنا اور قرب الہی کو ڈھونڈ نا یقین کامل کے ساتھ خدا ہے ل جانا صدق دلی ہے ، یک دل اور یک رنگ ہو جانا۔ اور گردن سلیم کو چھنکا ویٹا یا دِ حق میں ، یک رنگ ہو کرتم می مطلبوں کو یا لینا۔ ' ر' سے مراد رموز ریاضت اور رضا مندی الہی کے سوائے اینے دل کو پھیر دینا۔ ہمیشہ سیدھے رائے یر چانا۔ جو کہ مرشدان کامل ہے ارش د ہوا ہے اورتقش امارہ کو مارنا ، راہ حق میں سیدھا چینا۔ اور لٹد کو ڈھونڈنا۔ جس میں سے صفیق موجود ہیں وہ فقیر ہے۔ راہِ اخلاص ہے آیا خوش نصیب ہے۔ وہ کہ بغیر کر و فریب کے وہ حسین ہے، ان صفتوں کے لائق اور درولیش کو چا ہے۔

پانچ حرف جید کے۔ وہ سے مراد درد دل ہے اور 'رئے ریاضت کرنا (روہ کے معنی دین ہے برکشنگی اور ارتد او کے ہیں) بغیر کسی روہ اور کر کے رخصت کرنا سب چیز کو ہاسوا اللہ کے۔ اور رہوائے ذات الی کے کسی چیز پر نظر نہ ڈالنا۔ 'و' سے مراد وحدت کا درجہ حاصل کرنا۔ اور راہے وجود کو اپنے میں جیز پر نظر نہ ڈالنا۔ 'و' سے مراد وحدت کا درجہ حاصل کرنا۔ اور راہے فوجود کو اپنے جا درخصت کر دینا۔ اور میدان فنا ہیں ہتی کو نابود کر دینا اور راہ فن سے واصل حق ہو جانا۔ اور فنا سے بقا' بااللہ' کے در ہے کو پہنچ جانا۔ 'ک ک سے اشارہ ایک ہی کو و کھنا اور تمام اپنی امیدوں کو چھوڑ دینا۔ سوائے اللہ کے کسی ویگر سے مدد نہ ما گنا۔ ہر دم اللہ کی یاد میں دم مارنا۔ طریق صفا پر چینا۔ آیک رنگ اور آیک ول

'ش' ہے مراد ہر وقت شکر اللی کو بجالا تا۔ کی بابت میں شکایتی لفظ نہان پر نہ لانا۔ ہمیشہ رضا مندی اللی میں رہنا۔ شرم کرنا اور ضرا ہے ڈرنا۔ فقیری اور درویش کے یہی اسبب ہیں۔ پس خدا جس کی کو بید درجہ دیتا ہے، اُس کو سین کی طرح اپنا بنا لیتا ہے اور اپنی جانب راغب کر لیتا ہے۔ بید درجہ جو بیان کئے گئے ہیں، حسین بی تمام درج طے کر چکے ہیں۔ بیشک حسین راہ فقر اور درویش میں کامل فقیر تھا، علم سلوک اور درویش میں کامل فقیر تھا، میدانِ فقر میں سرمست اور درویش میں کامل فقیر تھا، میدانِ فقر میں سرمست اور درویش میں صاحب کمال۔ درویش میں وہ مرشد کامل تھا، میدانِ فقر میں سرمست اور درویش میں صاحب کمال۔ اُس نے اپنے وجود کو فنا سے بقا کو پہنچا دیا اور وہ زندہ ہے اللہ کے ساتھ صدق و اخلاص محبت اللی میں وہ خاص اللہ کا بندہ تھا۔ دنیا کے خاص و عام اُس کے ساتھ ارادت مند سے اور تمام اس سے خوش تھے۔ فقر کا ملک اُس سے آباد ہوا۔ اور فقراء کو ہدایت اُس سے ہوئی۔ وہ رہنما تھا خدا کے طالبوں کا، وہ مرشد تھا حق آ گا ہوں کا، وہ واصلِ حق تی فقیری میں اور مقید تھا رمز فقیری میں راستہ بتانے دالا راو فقر میں اُس کے بیر کامل شخ فقیری میں اور مقید تھا رمز فقیری میں راستہ بتانے دالا راو فقر میں اُس کے بیر کامل شخ

# بیان کرنا ذکر حال نیک غوث الاغواث اور قطب قطبوں کے شیخ بہلول پاک کرے اللہ بھیدائن کے

یے فقیر خدا راہ فقر میں بہت بڑے درجے پر تھے۔ ان کا ند جب امام اعظم بیستہ کا ند جب تھے۔ فقر کے راستے میں انہوں نے بہت ریاضت کی اور تکلیف اُٹھائی ہے سے اسلام کے غوث ہیں۔ اور شرع رسول کے قلع آپ کے باعث مضبوط ومتحکم ہیں۔ رسول کی شرع فقر و فنا ہے اور وہ اس راستے میں مکتا ہیں۔ رسول کے دین میں انہوں نے جان ڈائی۔ اور اسلام کی آ کھ کو انہوں نے روشن کیا۔ املام اور دین کے راستے میں میر بین نے جان ڈائی۔ اور اسلام کی آ کھ کو انہوں نے روشن کیا۔ املام اور دین کے راستے میں میر بین گئے ہیں۔

سامکوں کے لئے علم سلوک میں مدرہنما ہیں اور طالبانِ البی کے مقتر ایمی پیشوا ہیں۔ رائے صدق وصفا کے ، رہنما ہیں طریق فقرو فنا کے۔ علم یقین میں سالک کے لئے وہ محقق لیعنی کھولنے والا بھیدوں کا اور ہادی ہیں سا کانِ طریقت کے۔مقبول میں ہر دو جہان میں پیریٹن بہلول شاہ حسین کے۔آپ کا دل تمام باتوں سے پاک تقد اورغرض ونیا کی آب کے نز دیک ندھی۔اس زمانے میں وہ مائند جبلی میں ایرید بسطای مید اور جنید بغداوی مید کے بیں۔ بلکدراہ فقر میں آ داب پر نظر ڈالتے ہوئے، یہ ما تند اسی ب رسول سالت این کے بیں ، جیسے اصحاب رسول ساللہ بیٹی جانا ر خدا تھے۔اور عاشق رسول سالله بينم تھے۔ جبيها كەحفرت ابو بكر صديق رسى للنے نے محبت رسول خدا المالية ياني ميں راہ صدق پر كمر باتدهي تقي ۔ اور جيسا كه عمر رضي تنزے شرع رسول صالفته يأم کو قائم رکھا اور اینے لڑکے کو ذرے لگائے اور عدل کو نہ چھوڑا۔ اور ما نثر عثمان رضی نفتہ کے کہ جوشب بیدار اور نماز روزہ میں مشغول تھے۔ اور ما تندعلی کرم اللہ وجد کے جنہوں نے جان و ماں فدا فی سبیل اللہ کر رکھا تھا، جس طرح درواز ہ خیبر کھولا فتح کیا اس طرح، در داز ہ عرفان کو بھی تھو 1۔ بہلول نے ہوا و ہوں کو مار دیا ،مہر جر بوا کے سے مدینے کے لیے جرت کی۔ یہ ل تک کہ وحدت کے مقام میں اللہ کوئل گیا۔ دونول جہان میں شخ

بہلول عزیز خدا ہوا۔املد اور اس کا رسول صلاقیہ پیلم اس سے خوش اور 'س کے اوپر خدا کی طرف سے ہزاروں ورود ہو۔

سفر کرنا بہلول کا واسطے طواف کعبہ اور زیارت کرن مزارات امام اور برگانِ دین کا اوپراُن کے درود اور سلام اور فیضان البی کا حاصل کرنا ہر ایک بزرگ ہے اور بعد فیضان حاصل کرنے کے ہر ایک سے رخصت طلب کرنا اور اجازت ہونا آپ کوعلی موکی رضاً سے اوپر اُن کے درود سلام واسطے تربیت حسین کے

منتخ بہلول اللہ كا فقير راه فقر ميں بے نظير۔ وه علاش حل ميں سيجے دل ہے سفر كو انکلا۔ فقر کے راہ میں وہ بورا تھے۔ تعنقات دنیا کو جھوڑا ہو ۔ فقر میں مضبوط کمریا ندھا ہوا۔ ایک مدت تک سفر اختیار کیا۔ وطن چھوڑ کر سفر میں نعمت کو حاصل کیا۔ پہلے اخداص کے ساتھ وہ شاہ نجف کے جنگل میں گیا۔ مولا مشکل کشا کے روضہ مبارک کی جار د بواری کے گردے گھوما پھرا۔ اور اس دروازے ہے تمام نعتیں عاصل کیس۔ وہ علی ماینۃ جوسرزار ہے۔ ولایت حق کا، وہ علی ملی<sup>ا</sup> جو باطل کرنے والا ہے برے کا موں کو اور زندہ کرنے والا ہے ہدایت حق کو ، وہ مرتضٰی ہے مجتبی ہے راہ ہدایت کا ، امیر ہے۔ شاہ مردال راہ کا اور شیر خدا ہے۔ وہ خدا کی طرف سے رہنما ہے اسدم کا۔ رسول متال اللہ علام کی طرف ہے امام یاک ہے۔ کہ امام ہے اوج بعد عثان غنی بنی ہیں۔ اور حق وراحق یر ہے وہ بے خلاف و مکن چوتھ خلیفہ ہے وہ رسول کریم صلی بیٹیم کا۔ جس کو اس بر اعتقاد میں ہے۔ وہ منشرک اور گافر ہے ہے دین ہے۔ جو منافق ہے۔ وہ علی ملاقا کا و تعمن ہے اور جوعلی الیا ہے وشمنی رکھی ہے وہ خدا اور اس کے رسول سالیں بیٹی کا وشمن ہے۔ پیشک وہ دروازہ ہے شہر علم کا اور وہ خی بیٹی جانی ہے خزانہ م کی ۔ وہ دریا ہے

<sup>[-</sup> امام سے بہال مصنف کی مراد خلیفہ ہے۔

سخاوت اور بخشش کا اور خدا کی طرف سے اس پر درود ہو۔ درود ہے حدو حساب اللہ یاک کی طرف سے اس میر مہنچ۔

شیخ بهلول ای دروازه برخاک نشین رما۔ اور دو سال تک اس دردازه کی جاروب کشی کرتا رہا۔ جب ان کو فیضان اس درواز ہے ہے حاصل ہوا اور فقیر کامل بن بھے۔ دوسال تک حضرت علی کرم اللہ وجہ کے آستانہ عالیہ برمقیم رین اورمولامشکل کشا کی رہنمائی ہے نقر میں کمال حاصل کر لیا تو مصنف کے مطابق ﷺ بہلول کو نجف اشرف ہے اجازت ہوئی دشت کر بلا جانے کی۔ اور وہ ش و نجف سے کر بلا تشریف لے گئے۔ جب كر بدا يہنيج تو ہر بلا سے امان ميں ہوگئے جب شخ ببلول نے حضرت امام حسين عليلة كے مرقد ياك برحاضري وي تو حضرت الله محسين عليد السلام في آپ كا كام بنا ديا ليعني انہیں اعلی مرتبہ کا حالل بنا دیا۔ وہاں ،ن پر راز فقیری کو ظاہر کیا گیا۔ کیونکہ حسین مایہ کارساز کوئین ہیں۔ دین و اسلام اور راز دارشرع وہی ہیں۔ دین اور اسلام کا انظام ا تہی ہے ہوا۔ وہ اللہ کا برحق بندہ اور سي اہ م ہے۔ وہ تنسرے امام ہیں اپنے باپ کی طرح جان نشین پنیمبر ہیں۔صفوت و سیادت کے نورچشم میں۔شہوت اورعصمت کی عزت ہیں۔ موتی ہیں، دریائے وریت کے اور کی ہیں کان ہدایت کے۔ وزیر ہیں و یوان شریعت کے ورحم میں خاندان حیدری رض الله سے ۔ وین حق حسین علیا این علی ملیا کے سبب آفات سے محفوظ جو گیا آپ ہر الله تعالی کی طرف سے درود وسلام ہو۔اور اسلام نے انہی ہے عزت حاصل کی۔ یکٹے س بہتتی روضہ کے اطراف میں پھرتے رہے، تین ماہ تک وہیں معتلف رہے۔ اور حضرت امام حسین سیدالسلام سے اجازت لے کر کر ہلامعلی ہے مکہ شریف کی طرف روانہ ہوئے وہاں جا کر جج بجا لایا۔ جب رہم جج سے فراغت حاصل ہوئی تو مدینہ تشریف لے گئے۔ وہال پہنچ کر طواف كرنا تھا سروار دوي م كى درگاہ كا صدق ويقين كے ساتھ۔ اور در ميرك كى چوكھت كو چومنا اور بوسے دینا تھا وہاں ہے شنخ جنت ابقیع میں تشریف لے گئے جو کہ مدینے میں گورستان ہے اور وہاں روضہ ہے امام حسن کا وہ حسن جو والی ہے ولا مہت وین کا اور جو

حامی ہے تمایت وین کا اپنے باپ کی طرح کہ وہ جانشین ہیں۔ پینمبرعلیہ السلام کے اور آپ دوسرے امام ہیں آپ پر اللہ کا درود وسلام ہو۔ جب شخ نے بوسہ دیا اُس خاک یاک کو اور طواف کیا مرقد یاک کاء ایک رات اور ون وہاں رہ کر مراقبہ کیا۔ اجازت جوئی ان کو جانے کی امام چہارم لیمنی (حضرت زین العابدین علیہ السلام) کے مزاریر، وہ امام جوامام حسین کی آئے کا نور ہے۔ درود ہواللہ کا اور سلم اُن کے اُدیر۔ جب ﷺ نے اُس مزار پاک کے اطراف میں طواف کیا ووٹوں جہاں کی نعمت حاصل ہوئی۔ تبین رات اور تین دن وہیں تھے۔ امام چہارم کے مزار سے امام یا قر کے مزار پرتشریف لے گئے۔امام پیجم جوامام زین العابدین کے صاحبزادے ہیں خدا اُن پر درود نازل کرے۔ جب شنخ نے اپنا سراک خاک پر رکھا شخ کا درجہ بہت بلند ہوگیا۔ وہاں ہے آ ہے ہے ارادے کے ساتھ امام جعفر صاوق رضائینہ کے مزار پر تشریف لے گئے۔ وہال آپ نے اس خاک یاک کے چوکھٹ پرسرر کھ دیا۔ وہ جعفر صادق رسی تنتیہ جو امام ہیں اور جو روشن چراغ ہیں، وین خدا کے وہ چھٹے اہم ہیں اللہ کا دِرود اور سلام ہوان کے اوپر۔ جب زیارت مام سے شیخ بہول کو فراغت حاصل ہوئی تو دروازے دہیزیاک جناب بنول ر منی القیما کے تشریف نے گئے۔ اور ابنا سرآ ستانہ ہنیت رسول (سالیہ یازم) کی چوکھٹ پر ر کھ ویا۔ ائتد تعالیٰ کی طرف سے حضرت فاطمتہ الزہرا رہنی تیجنہ پر ہر دم اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود وسلام ہوتا ہے بعد ازاں بینخ بہلوں حضرت امام حسین علیہ السلام کی والدہ محترمہ جو بٹی ہیں جناب رسول یا کے سائندیائی کی ، کے روضہ مبارک کے اطراف میں آپ نیاز مندی ادر شوق کے ساتھ طواف کرتے تھے۔ پھر شیخ صاف دل کے ساتھ اور اعتقاد کامل کے ساتھ وہاں ویگر اصحاب کے مزارات کا مخلصانہ صوف کرنے کے بعد حضرت عثمانِ عنی رہنی اللیمند کے مزار پر تشریف لے گئے۔ وہ عثمان غنی رض نفینہ جنہوں نے قرآن کوجع کیا اور جو جائے والے بھیدول ہر دو جہان کے ہیں۔ خدا کی ج نب سے أن كو ذي النورين كا خطاب موا ـ وه دين كي قوت ميں ـ اورشرع رسول مالين يائي ، عثمان عنی رسی اللے بیٹے عفال کے بین- کہ قرآن کے اور جنہوں نے اپن جان کو قربان کیا۔

رات کو مجھی بستر کے او پرنہیں سوتے ہتھے۔ اور میہ تیسرے خلیفہ میں۔ بعد عمر رہنی الثینہ ابان الخطاب جس کواس میں شبہ ہے وہ مرتد ہے اور تعین ہے۔ کہ عمر ضائفتہ ابن الخطاب کے بعد جان نشين رسول مالنديك عنان عنى رض يقد بير - خدا أن عي خوش الله كاسلام و درود ان پر ہو۔ ﷺ اُن کے حرار کے اطراف میں چھرے اور اسرار حق ہے آگا بی ہوئی۔ وہاں سے درود میڑھ کر آپ واپس ہوئے تو ابو بکر صدیق رضی الیے کے مزار پر تشریف لائے۔ اور مزار میارک کے اطراف میں طواف کیا۔ مالک مملک صدیق اکبر رض النفند میں۔ کدأن ہے اسلام کا پھُول کھا؛ اور تمام دنیا میں آپ رش التحد کی صدافت کی تصدیق ہوئی۔ اصحاب میں سب سے زیادہ افضل اور اشرف ہیں۔ رسول اللہ صل اللہ علی علی اللہ علی ال ملے خدیفہ ہیں۔ اور رسول خدا سالشینیم کے بعد وہ امام بیں اور مقبول خدا ہیں۔ جو محض اس اعتقاد ہے منکر ہے۔ وہ خدا اور رسول صالتہ علیا کا کا فر ہے۔ کیونکہ صدیق اکبر رض للہ عد نے ہی ایمان کی بنیاد کو باندھا۔ ابو بکر هجرم و مختار تھے۔ غار حراء میں آپ سالشہ پیٹم کے ساتھ تھے۔اور درود اور سمام ان کے اویر۔ شیخ بہلول نے ان کے مزار کا طواف کیا اور بے فکر ہو گئے۔ پھر حصرت عمر رہنی نفیزا بن الخطاب کے مزار پر تشریف لے گئے اور وہاں کا طواف کیا۔ حضرت عمر رضی نفیز ابن الخط ب مخلصی مصطفیٰ صلی عیدیڈیم میں صدق و یقین کے ساتھ، دین اور شرع پنجبر کے تلہبان ہیں۔ زیب محراب اور زینت منبر ہیں۔ مُلک اسلام کا آپ ہی ہے آباد ہوا۔ خطبہ کا پڑھنا آپ ہی ہے نکلا۔ بیددسرے فلیفہ ہیں جو شخص اس ضافت ہے منکر ہے۔ وہ بے شک من فق اور کا فر ہے۔ بعد ابد بکر رہی این کے به دوسرے خیفہ میں۔انصاف اور عدل کے باوشاہ ہیں۔اللد تعالی اُن سے رض مند ہو۔ ﷺ نے اُن کی تربت کے اطراف طواف کیا۔ بعد میں رسول کریم طاللہ اللہ کے روضے مبارک برتشریف ہے گئے۔ اعتقاد کال کے ساتھ روضہ رسول خدا ساتھ اُنے کا طواف کیا گیا وہ رسول سالقہ آیا، جو کہ اللہ کے سامنے دوتوں جہان میں اپنی اُمت کا ضامن ہے۔ وونوں جہان میں جو کھے کہ بیدا ہوا وہ انہیں کی طفیل سے پیدا ہوا۔ صلوۃ اورسلام بے تعداد اُوپر رسول کر يم سائن الله كاور آئے كا آل ير- جب شيخ ببلول

نے اخلاص کے ساتھ رسول مبارک سائٹ یہتم کے روضہ مبارک کا طواف کر چکے ، روضہ ر سول سالسدینا بر جب شیخ نے اللہ تعالیٰ کی طرف قبولیت کی علامات و نشانات کو یایا ق ا پی قبولیت کے لیے روضہ رسول پر اعتکاف بیٹھ گئے۔ یعنی چلہ بیٹھے۔ کیا خوش تصیب ہے بہلول کہ جن کا مُرشد رسول الله ملائن الله علی ہو گیا۔ ایک مُدت تک جاروب کشی کی خدمت کو بجالائے۔ تا کہ مرحد کامل ہے جب تک رُخصت نہ ہو یہی خدمت یوری کرتا ر ہول۔ نہایت و فا داری اور صدق کال کے ساتھ اس خدمت کو بچالایا۔ جب خدمت اُن کی رسول کریم صالعة يائي كے نزد كيك قبول ہو گئى ، ول ياك ير آب كے القا ہوا يعنى ارشاد ہوا ہیراپنے کے روضے پر جاویں اور وہال سے فیض یاویں اس خوشخری کے ساتھ تیٹے بہلول مدینہ ہے بغداد پہنچے ، وہال پرسرارادت کو آپ کی چوکھٹ پر رکھ دیا۔ بیر دو جہاں کے قطب رہانی غوث تقلین، بادشاہ جن اور انس کے، شاہ جیدنی، حامی سنت رسولِ امین سائندیمیم کے ، منا وینے والے بدعنوں کے۔ اور زندہ کرنے والے وین کے خدا کے مقصود اور رہنما دوستان محرم حق کے۔ اور محرم قرب ہمدی حق کے دوست اللہ کے اول ہے آخرتک۔ بھیدوں کو یائے جوئے باطن اور ظہر کے۔ مرشد خاصان البی کے۔ اور دوست خاصان حق کے۔ تمام حاجتوں کو بورا کر دینے والے ان سے ان کا اللہ راضی۔ درود سلام اس کی روح یاک ہے۔ شخ بہلول پیرطریق کے مزار کے اوپر اعتکاف بیٹے۔ لینی چلہ بیٹھ۔ ادر اپنے سر ادر پیٹانی کو گھتے رہے۔ اویر جناب کی چوکھٹ کے۔ جاروب کشی کرتے رہے ایک سال ای خدمت میں آپ رہے۔ بعد ایک سال کے آپ کو پیرکال ہے اجازت ہوئی۔ بعد اجازت حاصل کرنے کے آپ امام اعظم کے مزار مبارک پر تشریف لے گئے۔ابیا امام جو سردار ہے دین کاء آ راستہ کیا جس نے بذہب اور دین کو اس کی روح مبارک پر ، امتد کا درود اور سلام بے انتہا۔ ﷺ نے خلاک ان م كے طواف كئے۔ اطراف ميں روضدامام كے پھرتے رہے۔ اور عجيب عجيب ياتيں آب کو دکھائی دیں۔ پھر وہاں ہے اہام موک کاظم کے روضہ مبارک پر تشریف لے كے \_ وہ موى كاظم جودين اسلام كا ا، م ب\_ وہ خداكى طرف سے ساتوال امام سے۔

درود و سدم بے تعداد ان ہر نازل ہو۔ شخ نے صدق ول سے امام کے روضہ کا طواف کیا۔ پھر پیران چیر کے روضہ میارک پر تشریف لائے اور رخصت حاصل کی۔ پیر ہے حکم ہوا کہ مشہد مقدی کو جاؤ۔ اور دہال امام کے مزاریرے تم کوارش دہوگا۔ بغداد ہے آپ امام کے مزار پر تشریف لے گئے۔ وہ امام جن کا نام علی موی رضا ہے۔ وہ امام دونوں جبال کے میں۔خدا کے ہرحق میں۔ ہم نے ایمان لایا۔ وہ آٹھویں امام میں۔ جومومنوں کے ضامن ہیں، اللہ کے آ گے۔اور داخل کرنے والے مومنوں کو جنت الماوی میں۔ نورجہتم میں مصطفی سالین کی اور علی الیات کے، کھول دینے والے بروہ خفی ورجل کے۔ مصطفی صلینہ ہے ہم کی آ تکھ اُن سے روشن ہے۔ اور خاندان مرتفظی ان کی وات ہے آ راسته وه بمیشد سنت نبوق سال آن کوزنده کرنے رہے۔ اس باغ ونیا کی بہار آخمی کی ذات ہے ہے۔مشہد مقدر کی زیارت کرنا۔ بیٹر ب اور بطی کی زیارت کرنے کے برابر ہے۔ اللہ کا درود اُن کے اویر۔ شیخ بہلول نے اہام شامن کے مزار مبارک کے طواف کئے۔اور ہرفتم کے رنج اور باا ہے محفوظ ومصنون ہو گئے۔ایک مدت تک و میں تشہرے رہے اور آپ کن درگاہ مبارک پر جاروب شی کرتے رہے۔ یفین کامل کے س تھوا کیک سال چید یعنی انتکاف ہیئے۔ کدمشہد شریف سے جو بھید باطنی تھے۔ وہ ﷺ میر کھل چکے ۔ اس کے بعد امام علیہ السوم کی طرف ہے ارشاد ہوا کہ پنچ شیر پہاڑیر جو ؤ الارومال سے اتر کے ایک ہٰ روکھانی دے کا۔ کدورت سالیوں کے تخبر نے کے لئے جگد ہے۔ جو غار ہے، اصحاب کہف کی۔ وہ مقام ہے ٹیکول کا اور شب بہداروں کا۔ وہال ال غاريش أيك مجذوب بهواً في جوسويا جوا و ها لي دين كيكن در اصل و د جوشيار سے\_ وہ سالکون کا مرلی اور رہنما ہے۔ قادری سلسے کا وہ جیشہ ہے۔ اور اس کا بھی سلسد قادری ہے۔ رہبہ کامل ہے وہ، راہ فقر میں شاہ جیدال کے مائند بدایت کرتا ہے۔ مردان حق کو ۱۰س کی جمت کا راسته با نکل یاک ہے۔ رسوں نید سالی بیٹی ورپیران پیر ے آپ کے نئے بیدارشاد ہوا ہے کہ میں اس مجذوب کے بیاں جانے اور اس ہے اپنا مطلب یائے جو پہنے کہ مطلب ہے۔ وہ حاصل جو گا پیم کی کے پاس جانے کی اُس کو

نوبت نہ آئے گی تمام حاجتیں اس کی وہیں بوری ہو جا میں گ۔اس کے ویدار کے ساتھ شخ کا جام امید پر تعنی لبریز ہو جائے گا۔ پس حسب ارشاد امام کے شخ روانہ بوئے۔ سی کو حاسمے کہ بی شیر میاڑے لا بور جاوے لا بور حسین نام ایک مقبول مرکا ہے جوامام کا غلام ہے آئی کڑے کوفقر و فنا کے زائے راہ خدا میں تربیت دی جائے۔ راہ فقر میں اُس لڑکے کو جو امام کا غلام ہے۔ پوری تعلیم ہو کیونکہ وہ امام کی خدمت میں کمر باندها ہوا ہے۔ اور رضائے البی کا خواہاں ہے۔ جو تخص کدامام کا غلام ہو جائے کیوں نہ وہ بھی ٹانی امام ہو۔ پینے بہدول میہ بٹارے سن کر پنج شیر میماڑ کو رواند ہوئے۔ کوہ پنج شیر کی چڑھائی کرتے ہوئے غار کی جانب روانہ ہوئے۔ ویکھا گدایک مرد کامل غار میں بیٹیا ہوا ہے۔ اللہ کے سوائے تعلقات دنیا کو یالکل ترک کر دیا ہے۔ سر جھ کا ہوا ہے اور آ تکھیں بند ہیں۔ اور عالم مراقبہ میں ہے۔ اور نور حق کے ویکھنے میں مست اور مسرور ے۔ آ نکھ کھولتا ہے اور پھر بند کر لیتر ہے۔ کھولنے اور بند کرنے میں ایک عجیب حالت طاری ہوتی ہے۔ اور چبرہ مبارک ہے جلال النبی نمایاں ہوتا ہے جس چیز پر اُس کی نظر یزتی ہے وہ چیز جل جاتی تھی جھاڑ اور سبرہ جو کھے کہ اس کے آ کے تھاجل جاتا تھا۔ جیہا کہ آگ ہے کوئی چیز جل جاتی ہے۔ جب آ نکھ بند کر بیٹا تھا۔ سرا بنا زا نویر اکھتا تھ۔ اس کی حالت پھر دگر گول آ تھے کے حولنے میں ہو جاتی تھی جب اپنا سرزا نور ہر ر کھ لیتے پھر وہ پیز مانند مبز ہو جاتی تھی۔ اور وہ خشک جھاڑ سبزی تازہ ہو جاتے تھے۔ بيشه مراتي من رت تح ادر آ کھ کھولتے تھے اور بند کر ليتے تھے۔ آ کھ کھولنے میں ا بک نادر لیعنی جیب جمال و کھائی دیتا تھا اور بند کرنے میں ایک دوسری کیفیت طاری ہو بانی تھی۔ جب ﷺ وہاں پہنچے اور اس مجذوب پر نظر ڈالی۔ﷺ برخوف طاری ہو گیا۔ اور آ پ خاموش ہو گئے دور ہے شیخ اس مجذوب کو دیکھتے تھے۔ کیونکہ روشنی ان کے دیدار و جمال کی کوہ طور جیسی دکھائی دی تی تھی کیونکہ جب وہ آ تکھ کھولتے ہیں تو اس نظر کے ساتھ ہرایک چیز جل جاتی تھی بھر جب آئھ بند کر لیتے ہیں تو وہ چیزیں مرسیز ہو جاتی تھیں شخ وہاں ہے ڈر کے مارے خوف زوہ ہو کر قریب کے گاؤں کو چلے گئے۔ گاؤں میں جا

کر در یا فت کیا حجام کے ہتھیاروں کو ، اور ہتھیار لے کر غار کی طرف روانہ ہوئے جب غار میں آئے مجذوب کا سر دیکھا کہ زاتو پر رکھا ہوا ہے اور عالم مراقبے میں ہے۔ فورا آب سے چلے گئے تا کہ جب آ تھ کھلے تو پہلے مجھ پر پڑے۔ جب شخ سامنے کھڑے ہوئے اور مجذوب نے اپنی آئکھ کھولی دیکھا کہ ٹٹنے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ مجذوب کی کھل آئکھ کو ویکھتے ہی شخ پر ایک عجیب حالت طاری ہوئی غیب ہے جو پچھ کہ شخ کے دل میں باتیں تھیں۔وہ تم م ظر کے ساتھ شخ مبلول پر ظاہر ہو گئیں۔ اور جو کچھ کہ مقصد حاصل ہونے کے تھے۔ ایک ہی نظر کے ساتھ تمام مقصدہ صل ہو گئے۔ اور درواز وسر حق كا كھل كي ببلول كے اوپر ، شيخ ببلول كے اس مجذوب كى نگاہ سے فيضان كلى حاصل ہو گیا۔ اور جلال و جمال حق ہے آگائی ہو گی۔ شخ بملول نے اپنی آ تھ کھوں اور جلال خدا کو باید۔ اور اسرار حق کے مکتب میں تقرب حق کی تعلیم ہوئی۔ ایدا وجد اور سال مواک آب اپنی جان کو بھول گئے اپنی جستی ہے گزر کے بستی حق میں پینچ کیکے۔ عالم جستی ہے عالم باطنی کو پہنچ گئے۔مجدوب کا نام شیخ کو بی معدوم ہے۔ دوسرے کی کو معلوم نہیں كيونكه مجذوب في اپنا مام كى ويكر سے نيس كبار الى لئے ميں في بھى اس كتاب ميس نام نہیں لکھا کیونکہ میں نے بھی مجذوب کا نام کسی ہے نہیں سنا۔ الغرش کہ پیٹنے نے جو پچھے كه و يكيف تقد و يكها اور جو يجهد كه يانا تها يا يجك اور نام ين في يو چيد ليا و اور عرض كيا كه میں آپ کے سر کے با وں کی تجامت کرنا جا ہتا ہوں۔ ان مو کچیوں کو بھی جو حد ہے ر باوه برها في بين تراشول تا كرسنت نبوي ساله يالياك آواب كو يجا لاؤل، بغل اور زير ناف کے بالوں کو بھی اگر تھم ہوتو یاک کروں۔ اور اگر آپ کی مرضی مبارک ہو، ماخن بھی ہاتھوں ورپیروں کے آتارووں۔ مردحق نے کہ ارشاد کے ساتھ جو کرنا ہے کر۔ شوروغویٰ مت کر۔ شخ گئے ج مت کے لئے آمادہ ہو گئے اور کیا جو پکھ کہ کرنا تھا پس ہ تھ ؛ ندھ کر شخ بہلول نے عرض کیا کہ اب مجھے رخصت دی جائے مردحل نے شخ ببول کی پیشانی مبارک پر بوسه دیا اور پچھ راز چوخنی تھے کہد سن نے۔ کہ تو سیدھا لا ہور با۔ اور حسین نام لڑکا ہے اس ہے ال پس رخصت کی مرو خدا نے اور بہلول لا ہور کی

ظ ف مید تھے روانہ ہوئے۔

### آنا شیخ بہلول کا حضرت شاہ حسین کی تربیت کے لئے بطرف لاہور

جب لا مور ميل ينتيخ سنج ورسب طرف نظر وُ الى الهام النبي مواكد حسين ي كلى کی طرف جاؤ، عالم غیب ہے وہ راستہ آ ہے کو بتلایا گیا۔ ادھر سے حسین کو بھی ف ہر کیا گیا۔ کہ کوئی رہنمہ آ رہا ہے۔حسین کی عمر بہت تھوڑ ئی تھی لینی دس سال کی عمرتھی قر سن پڑھتے تھے کتب میں جو کہ آپ کے مکان کے نزدیک تھے۔ ابو بکر حافظ اس و تھے۔ کہ قرآن كاسين آپ كودية سے مات سيارے آپ حفظ كر يكے تھے۔ يُنْ بہلول كمتب میں آئے تا کہ ان کی اندھیری کو أجالے سے بدل دیں۔ وہاں بہت سے لڑکے بیٹھے تھے۔ لیکن بغیر کی سے پوچھنے کے محبت سے نظر حسین پر پڑی۔ بو برا تاد سے پوچھا، كداے حافظ كلام الله، في بتاكه س لاك كان م كيا بداور يدكيا يو هتا ہے۔ حافظ ئے کہا بیم رک لڑکا سات جز قرآن کے از بر کر چکا ہے۔ اور اب آ تھوال سیارہ شروع كرنے كى تيرى ہے اور اس كا نام حسين ہے بيٹا عثان كا كه خدا اس كواپے حفظ والان میں رکھے۔ شیخ پہلول نے جب حسین کی کیفیت شنی ،معلوم کیا کہ بیہ وہی حسین ہے کہ جس ك تعليم كے لئے بيل بھيج كي بول \_ حافظ بو بكر سے كہا كه اس لا كے كو بولو ك ميرے وضو كے لئے يانى لائے۔ اور يانى دريا سے لائے تا كداس كو الله ياك زيادہ قراب مطاکرے۔ استاد نے حسین ہے کہا کہ جاؤ جلدی یانی لاؤ دریا مزاد کیک تفاحسین پائی لانے کے لئے تشریف لے گئے۔ یانی کا کوزہ ش کے سامنے ما کر رکھ دیا ش آئے اور کوزہ پانی کا اپنے ہاتھ میں ہے سیاور وضو کیا۔ منه طرف قبلہ کر کے ، اور دُعا ہا تگی جناب البی ہے کہ یا لقداس کو گروہ فقراء میں کر۔ مدت تک یکنی رہور میں رہے۔ کیونکہ ان کو تھم تی مام کا ، کے مسین کے سب کاموں کوسنوارا جے ۔ شخ کو مات دن یمی خیال تھا۔ اور ال ير ما تندى شقول كے بميشہ نظر ركھ تھا۔ تا كه ال كى ظركال سے اس ير اثر يہنچ۔ جب رمضان کا مہینہ آ گیا، ﷺ نے جاہا کہ تراوی میں قرآن اس ترکے سے ہے۔ اہ صیام میں تراوی کے لئے بہلول ای مجد میں آئے۔ جہاں سے امامت کرتے تھے۔ ذکر ملاقات کرنا شاہ حسین کا دریا کے کنارے پر خصر الطَلِین کے ساتھ

رات کو رمضان کی تراویج کیلئے حسین نماز میں امام سردانے گئے۔ سات سیارے انہوں نے ای رات پڑھے اور پینج بہلول سے ادب کے ساتھ عرض کیا کہ مجھے جتنا یا د تھا میں نے اتنا سنا دیا۔ کے مجھے پچھ یا دنہیں ہے۔ پیننے بہلول نے کہا کہتم کیوں چھیے ہے ہو۔ کی قصور ہوا ہے جونہیں پڑھ سکتے ہونماز میں پھر کھڑے ہو جا ؤ اور جونہیں یڑھے ہو وہ پڑھو گے۔ جاؤ میرے وضو کے لئے وریاسے یانی ماؤ۔ جبتم دریا پر جاؤگے وریانی کوزہ میں بھرو گے تو تمہارے پیس عالم غیب ہے ایک نورانی شخص آئے گا۔ جس کے جسم مبارک برسبر لباس ہوگا۔ وہ تم کوعلم اللی سے " گاہ کرے گا۔ اور مرایت دے گا۔اللہ کی طرف ہے تم اینے سرکواس کے یاؤں میں ڈال دیٹا اور جو پچھے که وه فره ئے گا بچالانا۔ حسین دریا پر گئے وریانی کوزه میں بھرا۔ دریا ہے نکل کر اپنے ﷺ کی طرف جینے کا ارادہ کیا۔ دیکھا کہ ایک ضعیف آ دمی لباس سبریہنے ہوئے۔ سفید واڑھی اور تورانی چہرے والا کشادہ بیشانی خندہ روظا ہر ہوا۔ اور حسین ہے کہا السلام علیکم اے لڑ کے ، اللہ نے تیری تعلیم کے لئے مجھے بھیجا ہے۔ اب مجھے واجب ہوا ہے تعلیم دینا۔ میں خصر پیٹیبر<sup>(1)</sup> ہوں مجھے پیچان اور کوئی ڈر اور وسوسہ مت کر۔ اینے دل کو جمع ر کھ اور یقنین رکھ ابند نے مجھے تیرے لیے بھیجا ہے۔ اور حکم دیا کہ تجھے میں علم پڑھاؤیں اورعلم لدنی کی تعلیم دول۔ جب تو علم لدنی مجھ سے بڑھ چکے گاتو کوئی چیز جھ سے باتی نہیں رہے گی۔ نیضانِ الہٰی ہے تو ماہر ہو جائے گا اور تھھ برعلم ظاہری اور باطنی کے یروے کھل جا کیں گے۔تھوڑا یانی میرے ہاتھ پر ڈال اس کوزہ میں سے تا کہ تیرے حلق میں وہ یونی ڈالوں تا کہ بچھ پرتمام علوم کا دروازہ کھل جووے جب حسین نے سے بات خضر الطبی ہے تی۔ اس وقت اپنے سرکوان کے پیون پر رکھ دیا۔اور کہ کہ میری

<sup>1-</sup> مصنف نے حضرت خضر کو بیٹیسر کہا ہے لیکن آپ کا بیٹیسر ہونا ٹابت تہیں۔ (نظر ٹانی کننده)

جان اور دل قدا ہے آ پ پر یا حضرت ، جندی میرے منہ میں بعنی وہان میں وہ یانی وُالَ دِیا جائے۔ میں آپ پر قربان ہو جاؤل۔ حضرت خضر اللَّیلا نے کہا اے لڑکے اپنا سرمیرے پیروں پر سے اٹھا حسین نے عرض کیا کہ بیسر فدا ہے آپ کے پاؤل پر ہے، سركيا بلكه ميرى جان بھى فدا ہے۔ جب اللہ بى نے آپ كوميرے لئے بھيج ويا ہے تو میں اپنا سر کیے آپ کے یاؤں پر سے اٹھاؤں۔ خضر الطبی نے بہت مہر پانی اور کمال زمی کے ساتھ حسین کے سرکواپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں پر سے اٹھا دیا اور کہا کہ باتی میرے ہاتھ پر ڈالو تا کہ وہ پانی میں تیرے وہن میں ڈالوں کہ حسین نے ، اس وفت وہ بانی خضر ملیہ لسلام کی جھیلی پر والا تا کہ علوم باطنی سے فیضان حاصل کرے خضر القلیہ؛ نے وہ پانی حسین کے منہ میں ڈالدیا پانی کا ڈالنا ہی تھا کہ تمام رازوں کے تمام پردے کھل گئے اور فیضان خصر حاصل ہوتے ہی جو باتیں نامعلوم تھیں ان تمام کا اظہار ہو گیا خصر ملیہ السلام نے کہا کہ جاؤا ہے لڑ کے میں نے تم کو خدا کوسونیا اپنے شنخ کے پاس جاؤ اوراس ہے راستہ لواور شیخ کومیرا سلام وو جنب حسین تمام رازوں ہے آگاہ ہوگیا روانہ ہوا، اینے شیخ کی طرف یانی وضو کے لئے لایا شیخ بہلول نے کہا اے اڑ کے اس بھید کو خبر دارکسی دوسرے ہے مت کہنا تا کہ تہمیں ان نعمتوں سے فائدے حاصل ہوں ویکھا الله كي قدرت كه خصر عليه السلام في تحقي كيا قرآن يرها ديا-آج رات مين امامت كر اور اوّل ہے آخر تک قرآن کو برڑھ پیٹوا ہو جا ہم سب کا نیت صاف کے ساتھ تمام قرآن پڑھ بغیر کسی رکاوٹ کے۔

ذکر بڑھنا شاہ حسین کا تمام قرآن بغیر تعلیم ظاہری کے تعلیم سے خصر طبیقا کی اور شہرت ہونا وُ نیا میں اللہ کی شاگردی کی

جب رات آئی نماز کے لئے کھڑے ہوئے پڑھنا ابتدا سے شروع کیا ،ور کہیں رکتے تہ تھے۔ ستائیس ون میں قرآن کوختم کیا۔ بسم اللہ سے ناس تک تمام قرآن بغیر کسی رکاوٹ کے پڑھ لیا۔ ہر ایک شخص کو حیرت ہوگئی کہ کیسے قر آن پڑھا سب ننے والملے حیران کہ بیمشکل کیسے آسان ہوئی ہر مخص تعجب سے کہنا تھا کہ حسین رہے کیا راز ہے یہ تو معجزہ ہو گیا، کیا دروازہ فیض حق کا آپ پر کھل گیا۔ سی ہے جس کا اللہ رہبر ہوتا ہے اس پر ایسے بی دورازے کھل جاتے ہیں جس کواللہ کی طرف ہے تو فیق ہوتی ہے۔اس کو الیں ہی ہدایت ہوتی ہے کیونکہ جونہیں پڑھی ہوئی چیز وہ بغیر تامل پڑھ لی گئی۔ پس اللہ بی نے حسین کونواز دیا۔علم لدنی ہے ان کوآ گاہ کر دیا گیا۔ شیخ نے محبت ہے حسین کواینے پاس بٹھالی۔ اور اپنے نز دیک جگہ دئ۔اس پر سے مجھنے والے سمجھ سکتے ہیں۔ اور حق بطل کا فرق کر سکتے ہیں کہ حسین ہے شک مطلوب حق ہے وہ خدا کی طرف ہے ال مرتبے کو پہنچایا کیا اللہ نے اپنے فیض ہے لقرو فنا کا درجہ دیا بیراس کی کرامتیں ہیں كه الله في الله وال ورج كو پينيايا كه اتى برى بزرگى اور اتى تكريم دى۔ الام رضائفیں کے ارشاد ہے شخ بہلول کو پیندا پیٹی تھی۔اس لئے وہ حسین کی تربیت کے کے تشریف لائے اور اینے فیض ہے اس کا تصفیہ کیا۔ جس زمانے میں شیخ حسین کی طرف آئے اور حسین کی تلاش کی وہ نیک گھڑی اور نیک وقت تھا۔ سال ۹۵۵ ججری تھی جو بیر ہے ان کو ہدایت ہوئی لیتنی جس تاریخ ہے شیخ بہلول نے آ کر ان کورنگ دیا اور خدا کے رائے میں بڑی تلقین کی۔ سے جو اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے۔ وہ حسین سری ہنادیا جاتا ہے۔

ذکر رخصت کرنا شیخ بہلول کا شاہ حسین کو اور حوالے کرنا حضرت سید مخد دم پیرعلی ہجو بری کے اور ان کے روضہ منور پر عبادت وریاضت الہی میں مشغول رہنا اور عشق حقیقی کو پانا دریائے راوی کے اوپر پانی کے اندر لا ہور میں

شیخ نے جب حسین کورخصت کرنا جاہا۔ الند کوسونیا اور اللہ کی حفاظت میں دیا اور لا ہور چھوڑ تا جاہا جاتے وقت میں بیار شاد کیا کہ اینے بیر کے ساتھ جو فقر کی صورت

ہے۔اورعشق الہی کی رمز ہے۔ وہ محبوب سجانی ہے۔ اور مطلوب خدا ہے پیر ہے پیران عشق ولایت کا ، بادشاہ ہے ملک فقر و فتا کا۔ زندہ کرنے والا ہے دین کا اور مثانے وایا ہے بدعتوں کوء آ راستہ کرنے والا ہے شرع شریف کو اور حامی سنت ہے جس مرید نے اس سے تنقین پائی وہ دراصل ہوا یقین کے درجے کو۔ کیونکہ وہ غوث ہے جن اور انس کا۔ اور وہ قطب ہے خدا پرستوں کا اور وہ پاک ہے گناہوں سے۔ وہ قطب بھی ہے اور غوث بھی ہے۔ اللہ کے نز دیک والا ہے۔ اور مقندا ہے دونوں جہان میں وہ چیرمیرا بھی ے اور تیرا بھی ہے۔ وہ تجھے کمال کے درجے کو پہنچائے گا وہ ہر ہے کس کا چیر ہے۔ اس کی اطاعت کی جائے۔ میں اب اس شہر ہے روانہ ہوتا ہوں تو آزروہ خاطر مت ہو۔ احتیاط کے طور پر میں نے سیجھے سونپ دیا۔ پیرعلی جھوری کے پاس۔ اس سے تو فیض لم يسزل حاصل كرے \_وه پيركال بج جوركا \_ اوراس نے سوائے ضدا كے كى كونيل و یکھا دوئی کومٹ دیا۔ دونوں جہان میں برگزیدہ ہو گیا۔ بجوری حضرت مخدوم ہے۔ کوئی شخص اس کی درگاہ ہے محروم والیس نہیں گیا۔ جس نے اس کی درگاہ پرسر رکھ اس کوراستہ مل گیا۔ اور جو مراد کہ اس کے دل میں تھی پوری ہو گئی وہ مخدوم شنخ بیرعلی بیھوری ہے۔ جس ہے تجھے سعہ دت ازلی ملے گی، جس کو آسان نے گرا دیا وہ اس کا دینگیر ہو جاتا ہے۔جس کا دشکیر وہ ہوا۔اس کے تمام کام بن آئے جو مجبور ہے کسی کام میں وہ اس کی امیدوں کو بورا کر دیتا ہے۔ وہ فیاض ہے مانندابر برہنے والے کے۔ وہ دریا ہے جوو و بخشش کا۔ وہ مختاجوں کی حاجتوں کو رفع کرنے والا ہے۔ وہ مختاجوں کی مشکوں کو بورا كرنے والا ہے۔فرشتوں كے ملك كاستارہ ہے وہ لا مكان پر اڑنے والا ہے۔وہ بلبل ہے باغے یا مکال کا ہوہ چھول ہے باغے ہے نشان کا۔ سوئن ہے باغے فقرو فنا کا۔ لالہ ہے باغ صدق وصفا کا ،خوشبواس کی ہے تنبیم ولایت کی بوآتی ہے۔ اور اس کے تفویٰ کا کچھول شکھقتہ ہوا جو کوئی کہ اس کی ولایت ہے مست ہوا اس کے دین اور عقبی کے کام بن سے اس کا قدم محل رضا مندی کا ایک ستون ہے۔ کہ اُس سے وین حق نے زینت پائی۔ وہ جہان کی مراد کو پورا کر وینے والا ہے ہیٹک اس کے دروازے کی خاک مرمہ

ے بھاری آ محصول کا۔ میر کی آ محصیل اس سے روشن میں آ فماب اور حیاند،س سے روشن ہیں وہ اللہ کے ساتھ جمنشین ہے اور مجلس وصال میں وہ سب سے کے ہے وہ وراصل حل ہے۔ اس کے اوپر ورود وسلام، وہ پیر ولایت لاہور ہے اور اس کا روضہ مبارک مظہر تو۔ ہے۔اس کے نور سے تیرا دل روشن ہو جائے گا۔اور اس کے فیض سے تیرے دل کا باغ کھل جائے گا۔ اُس پیر کی تو خدمت کر۔ کہ تیرا کام تمام آ راستہ ہو جائے۔ جتنے گڑے ہوئے کام ہیں سب انجام کو پینچیں۔ وہ مر بی حق ہے وہ در گاوحق کو پہنچائے گا۔اس لئے میں نے تخفیے اللہ کے میروکیا۔ کداللہ یاک تخفیے اس پیر کے میرو کرے۔اس کی خدمت ول و جان ہے کرے۔ کہ وہ مخدوم ہے، صاحب ناصدق وصفا كار اگرچه ميں تيرا بير جول ليكن ميں ئے اللہ سے جایا ہے كه فقيرى ميں ميں نے جيے كريا ندها ہے وہ يھى تيرا وتلكير ہو۔ ميرے ماتھ سے اس مخدوم كا دامن تو تھام لے ك پھر تھے کوئی دوسرا ایسا مخدوم نہیں ہے گا۔ میں نے اپنی رضا مندی سے تجھکو اس کے حوالے کیا۔ تا کہ اس کے پیالے سے تو مت ہو جائے۔ جب سے نے حسین کو بیر تقیحتیں کیں جیسا کہ باپ بیٹے کونفیعت کرتا ہے یہ کہ کر پینے اپنے وطن کورو نہ ہوئے۔ وطن شیخ کا سات میل لا ہور سے مشرق کی طرف تھا شیخ اینے وطن کو پینچ گئے اور حسین نے ان تمام نصحتوں کو قبول کر لیا۔ راہ اعتقاد صدق اور یقین سے۔ اس تلقین کو قبول فرمایا۔ اینے پی کے عظم کے مطابق تمام باتوں کو چھوڑ دیا۔ ماسوائے ذکر اللہ کے۔ ول ف رغ کے ساتھ ذکر خداوند تعالی میں مشغول ہو گئے۔ اتنے سرگرم ہو گئے ذکر خد میں کہ آپ کوایئے سراور یا وَل کی بھی خبر شکھی۔ محبت البی ہے کوچۂ فقریش سرویا کی بھی خبر نہ تھی۔ بے خبر تھے جہاں ہے۔ اور اہل جہاں سے۔ زہد اور پر ہیمز گاری میں خوش تھے۔ دن اور رات زمد اور تقوی میں تھے۔ آتش عشق اہلی میں جل رہے تھے۔ ہمیشہ ب دريا ره كر عبادت الهي ميس مشغول رہتے تھے۔ ظاہر ميس لباس متقيار كا تھا۔ روز وشب نماز البی میں تھے اور تمام تمام شب کھڑے رہنے میں گزر جاتی تھی۔ چیبیس سال الی ہی ریاضت کی کہ، سرکو جا نماز ہے نہ اُٹھایا ، کھڑے رہتے تھے۔ سامنے خدا

کے با آ داب ، نصف حصہ یائی میں تم م رات ، سردی میں بھی اور ً سرمی میں بھی۔ بارش اوراووں میں بھی ،اونول کی تختی کھا کر بھی وہیں صبر کیا ،تمام رات یانی میں کھڑے رہ کر قرآن صبح تک ختم کرتے ہتھے۔ ہر رات کو یہی حاست تھی۔ قرآن شریف ختم کر کے جماعت کی نماز میں شریک ہو جاتے تھے۔ مجھی آپ نے جماعت کی نماز کو نہ ترک کیا تھا۔اور بعداس کے پیرعلی بجوری ایست کے منبر کا طواف کیا ج تا تھ۔ صبح ہے آ دھے دن تك ذكر الهي مين مشغول ريخ تف قرآن شريف والناس تك ختم كيا جانا تقد جب باراں برس ایے گزر گئے۔ آپ پر کشف ہوا عین الیقین کا ، ایک روز آپ جار دیواری بیر علی بجویری بیات میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اور دن جمعہ کا تھا ور مہین رمضان کا تھا کہ ایکا یک مزار مبارک پیرعلی جومری است ایک نور طاہر ہو کرحسین کی آئکھوں میں دکھائی دیا۔ ایک ایب خوشنما اور یا کیز ہ نورتھا جس کا مظہر یاک رحمان سے تھا۔ جب حسین نے اس نور یاک کو دیکھ سرمست ہو گئے اور بےخودی کا عالم آپ پر طاری ہو گیا۔ دونوں آ تکھیں اس نور کے اوپر لگی ہوئی تھیں اور دل قابو میں نہ تھا۔ جب حسین مست ہو گئے اس نور کو دیکھ کر ہے خود ہو کر اپنی جگہ ہے کود پڑے۔ ارادت خاص ہے ای نور کے سامے گریڑے ورعرض کیا اے مقبول خدا عرفان کی آ تکھتونے اپنا سامے میرے اویر ڈالا اور میرے کو اُس دولت عظمیٰ لینی دولتِ دین سے سرفراز کیا۔ آپ سج فرہ کیں کہ آب کون ہیں۔ اس جمل کے ساتھ کہ آفاب بھی آپ کے جمعی مبارک کے سامنے شرما ر ہا ہے آخر آپ کا نام مبارک کیا ہے جھے آگاہ کیا جائے ارشاد ہوا میرا نام ابواکس شخ پیرعلی جوری ایسا ہوت نے بارال سال میری خدمت کی ہے۔ اس کے تیرا مرتبہ بعند کیا گیا۔ خد کے نزد کیا تو مقبول گردانا گی اور خدا سے تو واصل ہو جا۔ اور اس واصل ہونے کی وجہ سے تیری ولدیت کال ہو چکی اب تیری وایت کا آفاب بمیشہ روش رہے گا اور تیرے ول میں ایک نور بیدا ہو گا کہ اس نور سے تو عالم کو روش کر دے گا۔ اور جو کچھ کہ تو ائتد کی جناب میں عرض کرے گا اس کو اللہ قبول کرے گا۔ تو مست ہو گیا شربت جام صفا ہے۔ اور مست ہو گیا تو محبت الیں سے اب تو اللہ کے سرتھ واصل ہو گیا۔اورعشق النبی نے تیرے دل میں اپنی جگہ لی۔صدق واعتقادے تو قوی ہو گیا اور آسندہ اس ہے بھی زیادہ قبول ہو جائےگا۔

قرب اللي تجھ كوآخر درجه تك يہنجائے گا تيرے بييناني پر آ خار نمودار بيل ال خوش رکھ اور آیا در ہو۔ بید کلام کہہ کرشٹن پیریکی جھوری پیسٹ نے اپنے وست مبارک کو آپ کے سریر رکھا اور دولت فقریس آپ کو تخدوم کر دیا۔ حسین نے اپنا سر مخدوم علی جوہری ہے کے باؤں مبارک پر رکھا۔ آپ نے شاہ حسین کے سرکوائے ہاتھ سے یاؤں پر سے ا ٹھ یا اور کہا کہ میرم آسان تک بلند ہو اور ٹور النی ہے ان کے ول میں روشی ڈ الدی اور رخصت کیا۔حسین کے ول میں نور الٰہی کی روشنی پیدا ہوئی اور غیبی اسراروں کا کشف ہو ئیا نقر کے جھاڑ کو پھل لگ گئے۔ اور ایر فیض الٰہی کا اس پر برس گیا دل کوحسین کے اطمینان ہو گیا زمد اور ریاضت برآب نے کمر باندھی۔ سوائے خداوند تعالی کے تمام و نیاوی غرضوں اور تعلقوں کوٹرک کر دیا۔ پیر کامل مخدوم پیرعلی جوری کیا ہے ہے بوری تسلی ہوگی اور آ پ خدمت مخدوم میں مصروف رہے۔ ہرروز منے آپ کے مقبرے مبارک بر آیا کرتے تھے اور اس سے فیضان البی حاصل کرتے تھے اور مزار مبارک پر بیٹے کر قرآن شریف ختم کیا کرتے تھے دن کے وقت قرآن شریف مخدوم کے مزار مبارک پر ختم کرتے تھے اور رات کے وقت برلب دریہ قرآن شریف ختم کرتے تھے رات اور دن میں دو دفعہ قرآن شریف ختم کرتے تھے دن کو روضہ مخدوم پر حاضر رہتے تھے اور رات اس معصوم کی در یا بر گذر جاتی تھی جب روضه مخدوم مبارک برقر آن شریف ختم كرتے تھے بعد ختم كرنے قرآن شريف كے اسكى تذر مخدوم كے روح مبارك كو يَهِ بَيالَى جاتی تھی۔ مخدوم پیر علی جوری بیشیا کے خاص وہلیز پر کھڑے ہو کر فاتحہ خوانی پڑھی جاتی تھی پھر گھر کی طرف تشریف لیجاتے تھے اور کسی دیگر سے بیٹنی بھید ضاہر نہیں فریتے تھے۔ جب طبیعت پس ماندہ ہو جاتی تھی قدرے خواب کرتے تھے عصر اور مغرب کی نماز کے درمیان تھوڑا ساخواب فرماتے تھے بعد قیبویہ کے نماز کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے۔ بھز مدرسے کے اندر علوم کے سننے کے لئے تشریف کے جاتے تھے۔شوق

ے علم تخصیل کیا جاتا تھا اور تفسیر قرآن پڑھی جاتی تھی کیونکہ آپ حافظ قرآن تھے۔ ہر ایک بات سے آپ کو آگا ہی تھی اور برعلم کے ماہر تھے لیکن علم ظاہر کا پڑھنا بھی ضرور ک ہے اس لئے تغییر دیکھی جاتی تھی۔ آپ کو تو تمام علوم زمین اور آسان کے پڑھا دیتے كئے تھے۔ كيونكه خضر عليه السلام آب كے استاد تھے اور برلب دريا خضر سيه السلام سے علم لدنی کی تعلیم ہوئی تھی۔ تر م علوم کی ماہیت آپ کو ہو چکی تھی اور آپ کے دل پر سب علوم کا نفتش تھا۔ آپ کو سی ویگر شخص ہے تعلیم یاصل کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ کیونکہ فرمان رسول اکرم ساتھ بینی ہے طلب کروتم علم کو اگر ملک چین میں بھی ہو۔ اس لئے ظاہری علم کو پڑھتے تھے جب رات ہو جاتی تھی راہ نیاز سے نماز البی میں مصروف ہو جاتے تھے اور بعد میں درس اور بحث علم میں مشغول ہو جاتے تھے۔ بعد ادا نیکی نماز مغرب روزه انطار فرماتے تھے یعنی قدرے کھاٹا کھاتے تھے بعد افط رے نماز عشاء تك نقل نماز يرهى جاتى تھى بعد ميں نمازعشا كے فرض ادا فرماتے تھے ايما ہى آ ہے كى عبادت اور ریاضت کا حال تفار تماز عشا ہے فراغت ہوتے ہی برلب دریائے راوی مینی جاتے تھے۔ ہر رات براب دریائے راوی عبوت سجان میں قائم رہتے تھے کتنے برس آپ نے ایسا بی کیا۔ جب محبت حق سے خوب ست ہو گئے۔ اور بھی نا گہاں آ ب کی طبیعت مبارک ناساز ما علیل ہو گئی تو بھی نماز اور روزہ نہیں جھوڑتے تھے اور کوئی وقت آپ کا وظیفول اور نمازے ناغدند تھا۔عباوت البی بیل آپ کا شوق اس قدر بڑھ کیا تھا کہ اس کی حدوانتہانبیں حتیٰ کہ یاؤں مبارک تھک جاتے تھے۔ اپ نفس کو مار و یا اور اپنی روح کوراز النبی ہے آباد کیاخر ال کو بہار آگئی اور گلتان روح کو پھل لگ النے نسیم عشق الٰہی نے حسین کے دل کے ہراکک فحفے کو کھوا ویا۔ ریاضت الٰہی ہے اُس کے دل پاک میں عرفان کا بھید ، گیا۔ راہ بندگی سے گذر کر خواجگی کے درجے کو بیٹی الله اور الله على كيا- ربوبيت على كرعبوديت كا درجه جاتا ربا- عالم فناسه عالم بنا كو الله كا اور عالم فنا عالم بقا كو الله كراني بستى كومنا ديا- راه نيستى ين جب كذر کیا جو ہید کھلنے کے تھے کس گئے۔ دونی ہے یکن ئی ہوگئی بندہ فنا ہے۔ معبود کے اندراہ ر

بعد فیا کے پھر بھا ہے ، معبود کے اندر جب بندہ اور معبود ہمراز ہو گئے تو پھر تمیز نہ رہی۔ عبد وحدت عبد ومعبود کی۔ جب عبد معبود مطلق ہے گ گی تو پھر عبد بہت باقی ندری۔ جب وحدت ہے صفائی کا راست ل گیا۔ بندہ اپنے کو بھی خدا دیکھتا ہے جب منصور فن سے آزردہ ہو گئے اپنے کو انہوں نے اٹا الحق کہا۔ پس جب کہ عابد نے اپنے وجود کوفن کر دیا اور بھائے وجود الہی ہے لگ گیا۔ تو عبد بت کا فتشہ اُڑ گی اور سب معبود ہو گئے۔ در میان سے تھائے وجود الہی کا کھل چکا۔ اور میں موحدی ہو گئے۔ در میان سے تھاب کے پروے اڑ گئے تو میں اور تو پنا جاتا رہا۔ بھید تو خید البی کا کھل چکا۔ اور سے موحدی سے موصوف ہو گیا۔ اور

جب حسین نے فدا سے ہدایت پائی اور نقریش ان کو یہ منایت کی کہ تو حدیث میں جرم ہوگئے ہم م ہوگئے ہم م ہو کر موحد ہو گئے اور محقق ہو گئے ہی کثرت سے مندکو پھیردیا اور محقق وحدت میں راستہ لیا۔ جب آپ کو وروازہ حقیقت ال گیا اور تمام مجیدوں سے آگای ہوگئی ناسوت سے گزر کر عالم ملکوت کو پہنچ ، عالم ملکوت سے عالم جبروت میں مقام کیا۔ اور جبروت میں بھی آ رام نہ کیا۔ اور بے تکلف لا ہوت کے مقام کو پہنچ قدم رکھا آپ نے ظلوت راز میں پائی جگہ نیاز سے ناز کی۔ پہلے نیاز مند تھے۔ پھر ناز نین ناز ہو گئے۔ رکھا آپ نے ظلوت راز میں پائی جگہ نیاز سے ناز کی۔ پہلے طالب تھے پھر مطلوب ہو گئے۔ ناز ہو گئے۔ کہا طالب تھے پھر مطلوب ہو گئے۔ بہلے طالب تھے پھر مطلوب ہو گئے۔ میں بیارا کیا اور عم غیب سے آگاہ کہوب ہے۔ کہ فداوند عالم نے اُن کو فقر کے در جی میں بیرا کیا اور عم غیب سے آگاہ کہا۔

قید اصلاح ظاہری ہے اور قائم کرنا کوچہ مرامت کا واسطے بھیانے ان ہجیدوں کے جو ندا کی درگاہ ہے ان کونصیب ہوئے۔ ای طرح برآگای اور کشف النبی میں اور عم خدا کے حاصل کرنے میں آپ مصروف ہے۔ فلا ہری عم کی تعلیم کے لئے شخ سعد اللہ ہے تعلیم پی تے ہے۔ شخ عامل اور عالم تھا، فقیدتھا، یگا نداور کامل تھا، فاصل تھا علم اور عالم تھا، فقیدتھا، یگا نداور کامل تھا، فاصل تھا علم اور فصل کا بانی محقق تھا، راز خدا وائی کا حسین اُن سے تفییر مدارک بڑھتے ہے،

پڑھتے ان سے ہمیشہ سبق اور سبقت لے گئے۔علم ظاہری سے باشنی کی طرف ، آپ كسبق مين ايك آيت آئى جس كے يمعنى تھے۔ وہ آيت كلام الله كى تھى جو توحيد كا رستہ بتوا رہی تھی۔ کہ سوائے اس کے نہیں ہے زندگی جہان کی۔ کہ ہوئے لہو اور معب ما نندلڑکوں کے۔لڑکول کا کام کھیل اور کود کا ہے۔ یس اس و نیا کے او پر کوئی انتہار نہیں۔ حسين نے اسے استاد كے اوير موال كيا كه يہ جميد حال يرب يو قال يرب جب الله ي یہ آیت مبارک زئدگی و نیا کی بابت میں کہا۔ زندگانی عالم فانی کی ہو ولعب ہے۔ بیرفرہا دیں کہ آیا لہولعب ہے کیا مراد ہے۔ تا کہ میرے دل کوٹسکین ہوجائے۔ شیخ سعد اللہ نے کہا کہ تو کیا ہو چھا ہے، جب کہ تو نے اس کے معنی نہیں سمجھے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اٹل علم کے نز دیک تھیل اور کود ہے کیا مطلب ہے۔ اور اس سے کیا مقصد تکاتا ہے۔ جب حسین نے استادے یہ بات می تو ہاتھ بجاتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ اور رقص متاند شروع کر دیا۔ کہا کہ میں سمجھ گیا کہ اس دنیا میں کھیل اور کود اس کو کہتے ہیں اور لہو و لعب کے سوا کی کھی مجھی روانہیں ہے۔ فاصل نے کہا یہ باتیں جائز شہیں ہیں۔ مختلندوں کے نز دیک۔ حسین نے عرض کیا کہ ہشیار وبی ہے۔ ہر دو جہان ہیں کہ دنیا و دین کے کاموں سے فراموثی اختیار کر لے ور اپنی ہستی کو یاد الٰہی میں مثا دے۔ استاد نے کہ یہ کب اچھا ہے۔ اے حسین کہ بی پڑھتے پڑھتے رقص کی جانب مشغول ہونا۔ حسین نے کہا کہ جائز ہے۔ رقص کا کرنا اس شخص کو کہ جس نے اپنے کنس کو مار دیا اور پنی جستی کومٹا دیا۔ ناچ کرنا ویدہ عقلمندوں میں اس غرور ادر تکمیر اور خود بینی ہے جو ابل علم کوعمل ندہو بہتر ہے۔ ناچ کرنا بازار ہیں۔ایٹی عقل کی آئکھ کو کھول کر ویکھے کہ تو نے خود مجھی تفسیر میں بیان کیا کہ ونیا تھیل ہے۔ پس جبکہ ونیا تھیل کی جگہ ہے۔ پھر اس میں کھیل کرنے کے واسطے کیا ممانعت ہے میں نے اس آیت کی مطابقت کی کیونکہ کار ساڑ عالم نے ونیا کھیل اور کوو کے ہے بیدا کیا ہے۔ اور آیت قرآن پکار کر کہدر ہی ہے کہ دنیا کھیل کی جگہ ہے اور جولوگ کہ اس میں موجود میں وہ کھیل اور کود میں مشغول میں اور اللہ نے ہمارے کو کھیل اور کود کے لئے پیدا کیا۔ اس لئے آیت قرآنی کے

موافق دنیا کوکھیل تصور کر کے میں اٹھ کھڑا ہوا اس بیکھیل میرا لا کن سزانہیں ہے اور میہ فعل خدا کا کرایا ہوا ہے۔ اگر ہم لہو دنیا ہے کراہت کریں تو یہ خدا کے فعل ہے کراہت كرنا ہے اور جس فعل خدا كو مكروہ تصور كيا۔ اس نے خدا كے ساتھ تكبر كيا۔ وہ خدا کے انعاموں کے اور عنایت کے لائق نہیں ہے۔ پس میں پناہ مانگتر ہوں اللہ ہے۔ کہ ال کام میں جو کہ میں نے کام کیا ہے میں خدا سے بیز رنبیں ہونا جے بتا۔ پھر حسین نے کہا کہ میرے کوایک حدیث یا و ہے جو کہ میں زبان پرنہیں لا تالیکن شرع کو ظاہر کرنے کے لئے بولن ہی جائے جب کہ خدا ک ذرت پوشیدہ خزانہ تھے۔ اور اللہ نے جاہا کہ دنیا میں اسپینے حسن کوغ ہر کروں اور بھید۔ ووست رکھتا ہوں میں کہ کھولدوں بیردہ غدائی کا اور بیدا کروں دنیا کونو پیدا کر دیا اس نے عین عالم خوشی میں دنیا کو۔ تا کہ دنیا اس کو بہیائے اور اس کی خدائی کو مان لے۔ اس لئے ممکنات کو پید کیا اور نام اس کا دنیا رکھا۔ اور عمارت دنیا کی تھیل اور کود ہر ہی باندھی گئی اور دنیا خود تھیل کی جگہ ہے۔ چنانچہ لڑ کے جب خوش ہوتے ہیں تو تھیں شروع کر وہتے ہیں۔ جب کہ بیدو نیا عدم ہے طاہر ہوئی تو الله يوك كا وجود بھى ظاہر ہوا۔ جب الله ياك كا وجود ظاہر ہوا تو ہم اور تم تماموں نے اقرار کرلیا ای سے ثابت ہوا کہ انتدیاک کولہو والعب منظور ہوا۔ جب ابتدلہو والعب میں جلوہ نما ہے۔ تو لہو ولعب ہر دوسرا میں جائز ہے۔ ہو ولعب میں ہی اس کے حسن کی ذات یوشیدہ ہے۔ایہ بی املد پاک نے دنیا کواپنی قدرت کاملہ ہے بیدا کیا تا کہ ظاہر ہو دی کے او پراس کی بستی کی دلیل۔اللہ پاک کی بستی کی دلیل ای کھیل ہے فد ہر ہے اور اس ئے قرآ ان شریف میں نہو والعب کا ذکر قرمایا۔ اس خوثی کی صاحت میں اس وی کو این دلیل کے ساتھ طاہر کیا جو پچھ اس ب دنیا ضداکی جانب سے طاہر ہوئے وہ مطلع آفاب، نور خد ہے۔ چھر کیوں نہ میں دلیری کروں۔ اور کیوں نہ اس کار خیر میں نضر ڈ الوں۔ مجھیے جائے کہ کھیں اور کود کو اختیار کروں۔ جب حسین نے اس حدیث پوشیدہ کو بیان کیا تو استاد فاصل نے کہا اور ستا کہ بیشک ریہ حدیث نبوی صلی ایڈیا کے اور خاموش ہو گیا اور سوائے خاموثی کے کوئی دوسرا علاج نہ دیکھا۔اس کہنے کے ،ویر استاد فاصل کو یوری تسلی

ہوئی اور معنی آیت ہے بھی بوری پوری فرداری ہوگئی۔ شیخ فاضل آپ ک کلام ہے بہت جبران ہوئے۔ اور پھر ناج کے متعلق ایک لفظ بھی زبان سے نہ نگالا۔ جب حسین سے بداسرار حل ہوئے تو آگے بیان کرنے کی ستاد کو بالکل طاقت نہ رہی اس کے دل سے وسوسے تمام جاتے رہے۔ اور یقین کال ہوگیا۔ ازروئے تیاس کے اور معلوم کیا کہ حسین پوشیدہ بعنی علم باطنی میں کمالات کو پھنے چکا ہے۔ اور عم طاہری کے پردے میں علم باطنی کو وسرے کو یہ بھید ظاہر نہ ہو جائے کہ وہ علم باطنی کا لورا عملی علم باطنی کا لورا عملی کا پورا علم ہوئے کہ وہ علم باطنی کا پورا علم ہوئے کہ وہ علم باطنی کا پورا علم ہوئے کہ وہ علم باطنی کا پورا علم ہے۔ اس کاعلم رہ نی عالم کے علم سے بہت بڑھا ہوا تھا۔ پس حسین مدر سے سے بیر عالم ہے جوئے یا ہر نگل گئے۔ ا

## ذكركرامت شاه حسين مقصود العيني مدرس سے نكلتے وقت

مدرے کے آگے ایک کوال تھا کہ لوگ کویں کا پائی پیتے تھے۔ جلدتھیر مدارک کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ اس کو اپنے ہاتھ سے اس کویں میں ڈال دیا۔ اہل تر رئیس نے جب بیدحال و یکھا بہت پریشان ہوئے اور حسین کوخن بے جا کہنے لگے۔ حسین نے فرمایا کہ آ نے دوستو مجھے تم کیا کہتے ہو، کیوں مجھے ایسے خن کہتے ہو، میرے پر ملامت نہ کی جائے اور مجھ پر کسی قسم کی تہت نہ لگائی جائے۔ مجھے نہ تو مدرے کی ضرورت ہے اور نہاں کتاب کی ضرورت ہے اس سب سے میں نے اس کتاب کو بائی میں ڈال دیا۔ اگر تم چا ہے ہواس کتاب تھیے مدارک کولین تو میں اے اللہ کے واسطے میں ڈال دیا۔ اگر تم چا ہے ہواس کتاب تھیے مدارک کولین تو میں اے اللہ کے واسطے کال دیا ہوں۔ کتاب کو آس دقت پوئی میں سے نگاں دیا اور ایک ورق بھی اس کتاب کا نہ بھیگا تھا۔ تمام دیکھنے والے چران ہو گئے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئے۔ تیجب کا نہ بھیگا تھا۔ تمام دیکھنے والے چران ہو گئے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئے۔ تیجب کا نہ بھیگا تھا۔ تمام دیکھنے داک ایک ورق بھی پائی سے تاب بائی میں دشک نگل آئی۔ میں ایک اللہ کی جانب سے حاصل کیا ہے۔ اللہ نے اللہ میں دشک نگل آئی۔ بے۔ اللہ نے اللہ میں دشک نگل آئی۔

## ذ کر حیجوز دینا مدر سے کا اور ملامت کی گلی میں آتا

پس جب معلوم ہوا حسین کا حال اور آپ کی کرامت کی شہرت نام طور پر زمانے حال میں بھیل گئی۔ لا بور میں ہر ایک آ دمی کی زبان پر بیا لفظ تھا کہ حسین كرامت والا ہے۔حسين جہاں ہے اور اہل جہاں ہے ایک طرف ہو گئے اور اغیار كی محبتول ہے بھی ایک طرف ہو گئے اور دن اور جان کو محبت البی میں باندھ دیا اور دنیا کی مد متول کو قیول کر لیا۔ جب اللہ کی محبت میں مصروف ہو گئے تو یاؤں بجاتے ہوئے مدرے سے نکلے اور رکیش (ڈاڑھی) وسر کومنڈ وا دیا۔ اور ب مشراب کو منٹل میں لے میا۔ ساتی اور رہاب اور کہاب اور شراب ساتھ لے سیا۔ دنیا کے حی ب کو اٹھ ویا مرہیز کو زمد اور تفوی اور تماز کو چھوڑ ویا اور مدمت کے بازار میں شراب و رباب کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔زہر کا خرقہ لیعنی جامہ سرے تھینچ ہیا۔ اس وفت ۹۸۱ بجری تھا۔ جب کہ آ پ نے شراب پینا شروع کی اور شراب سے مست ہوکر ایک دوسر عالم طاری ہو ا اس وقت آپ کی ۳۹ برس کی عمرتھی عبادت خانے سے مے خانے کی طرف آ گئے اور و نیا کی مختل کے نزو یک و ایوانے خیال کئے گئے متد کے شیدا ہو گئے۔ شراب خالص کے ساتھ ، جوشراب کہ وہ پیتے تھے اس میں ایک لطف حاصل ہوتا تھا۔ اس سے غرض پینے کی زیمتی۔ کرفیش وعشرت کی جائے یا کے نفس کو آ رام ویا جائے۔ یا کہ ہاضمہ احیجنا رہے بلکہ ان کا دراصل مصب میہ تھا محکوق خد نفرت کی نگاہوں ہے ویکھے اور لوگول کی مستکھول میں کم عزتی حاصل ہو۔ اور بیا بینا حسین کا الند کی رضا مندی ہے ہوا۔ وہ اینے آپٹیں شروع کئے بلکہ خد وند کریم کی مرضی الیں ہوئی۔ ہے کشی اُن کا پیشہ نبیں تند۔ اللہ کی طرف ہے یہ پیشہ دیا گیا تا کہ لباس فقر میں رہ کر اوگوں میں بدنام رہے۔ اور کوئی س راز مخفی کو بیجھنے ندیے۔ اُس کے فقر کا راز چھیا رہے اس لئے وو رندي اور لا ابالي ميں بھي فاش ہو گئے۔ اور راتوں کو بھی ان کی میں طالت تھی جب ایک پیر رات گزرجاتی تھی آپ ہنتے رہتے تھے۔ پھر دوسرے پیر رات میں بھی ہنتے رہے"

تھے۔ اتنا زورے بنتے تھے کہ لوگ ان کے قبقیم کی آ داز سنتے تھے۔ تیسرے پہر رات میں وہ نبایت ی دردنا کی ہے روتے تھے۔جیسا کہ کسی پر بڑی مصیب آ گئی ہے۔سوز ول کے ساتھ روتے تھے اور آ و سر کھنچے تھے۔ اور آنسو آپ کے جاری رہے تھے۔ روتے وقت میں افسوں افسوں کرتے تھے اور اشتیاق قرب الہی میں نعرے مارتے تھے۔ بزاروں آمیں کھینچی جاتی تھیں۔ رات کے آخری جھے میں خوش ہو جاتے تھے اور کیج ہوتے تک قرآن شریف پڑھا جاتا تھا۔ جوتھا حصہ شب میں قرآن شریف ختم کیا جاتا تھا۔ کا م النبی پڑھنے سے جب فراغت ہو جاتی تھی تو جام، ساقی اور شراب کا دور چلتا تھا۔ قوال چنگ اور رود و شراب سامنے رہتی تھی۔اور اہل مجلس کوشریک کر کے پیتے تھے۔ اینے دوستوں کے ساتھ تمام دن خوشی میں گزار دیتے ہتھے۔ آ دھی رات کے بعد شراب ادر باجا وغيره تمام بندكيا جاتا تقاله بنسنا اور رونا شروع موج تا تقاله اور پھر قرآن شريف پڑھنا شروع کرتے تھے۔جب کئی دن ایسے ہی گزر گئے تو آپ کی عاست کا طریقہ دوسرے رنگ پر ہو گیا۔ دن مجر تمام شوقِ وصال میں گزر جاتا تھا۔ ایسی ہی آ ہے گی حالت کنی روز تک رہی۔ جب اللہ کی طرف سے آپ کی بے قراری کو اطمینان ہوا تو آ پ محو ہو گئے جلوہ حق میں ، اور پر دہ جلال البی کاشق ہو گیا اور ہے وحدت وصال خدا کے مست ہو گئے۔ تمام دن اور رات بعد میں دوستوں کے ساتھ شطرنج کھیلن شروع کیا۔ ہمیشہ شراب اور باہے کے ساتھ ، جہان کے تمام نم وفکر ہے آپ کو بے فکری تھی۔ اس طاہری حالت على بھى ،آپ كوقرب اللي كا درجه حاصل تھا۔ كيونكه آپ تو بي تكلف ونیا کو چیوڑ کر دین کی طرف رچوع ہو گئے تھے۔ اور این سے مُزرَّر اللہ کے ساتھ کل چکے تھے۔ پھر جام وصل ہے بے ہوش ہو کر ہنمی اور رونا ضاہر فرمائے تھے۔اس مجلس نشاط میں خوشی کے ختم ہونے پر بھی ختم قرآن کیا جاتا تھا۔ وہ نیک دل اللہ کا بندہ اپنی ی دِتُوں کونہیں جیھوڑ تا تھا۔ پیشیدہ لوگوں کی آنکھوں ہے فتم قرآن شریف کیا کرتے تنے۔ پریشانی سے آپ کو دل جمعی تھی۔ اور خداوند عالم کے راز کے ساتھ ملے ہوئے یتے۔ ظاہر میں رندی اور لا ابالی کے ساتھ موافق تھے لیکن باطن میں خدا کے ساتھ ہمراز

تھے ان کے اور خدا کے درمیان میں جو بھید تھے ان بھیدوں ہے کسی کو آگا ہی نہ تھی۔ نہیں تو بات ممکن نہیں ہے کہ کوئی سالک طریق زید کو چھوڑ کران پر بادیوں کی طرف چلا جائے لیکن خدانے جب اس کو فقر میں عزت دی اور ملامت کے کو چہ میں واض ہوئے كے لئے تلم ديا۔ تاكد نيا كومعلوم بوجائے كد زَبدے نقر كا درجہ حاصل كرنے كے لئے اس قدر مصیبتیں اور ریاضیں اٹھانی پڑتی ہیں اور بعد میں ملامت کے کو چہ میں جا کر زمد اور عبادت کو چھوڑ دینا پڑتا ہے۔ اور غیش وعشرت کے سامان میں مبتلا ہونا پڑتا ہے۔ اور مجلس شادی اور سرود اور شراب میں جانا پڑتا ہے نیک نامی کومٹا دینا پڑتا ہے اور بدنامی کومول لینا پڑتا ہے۔ ملامت کے کویچ میں جا کر دنیا کے خزانوں اور عیش اور عشرت سے کوئی خبر نہیں رہتی۔ جب و کھتے ہیں کہ سوائے اللہ کے اور کوئی دوسرانہیں ہے تو وحدت میں وم مارتے ہیں۔ جب وحدت میں وم مارا تو ہر چیز اس کے لئے جائز ہے۔ پې حسين بميشه مستانه ريخ يتھاور طرز اور طريق سب رندانه تھي۔ ذ کر سننا شیخ بہلول کا کہ شاہ حسین مقصود العینی نے ظاہری قید ہے نکل کر ملامت کے کوچہ میں قرار یایا ہے اور شخ کا وہاں پر آنا اور و مکھنا اس طریق کو جو رند پنا آپ نے اختیار کیا ہے۔ اور شخفیق کرنا۔ آپ کی حالت کو اورشکر خدا ہج لانا اور پھر وطن کو واپس جانا اور وفات کرنا شخ

## بہلول کا جہان فاتی ہے

شیخ ببلول کو جب سے خبر معلوم ہوئی کہ شاہ حسین لباس ظاہری سے باہر آ کیے میں۔ شخ وطن سے ما ہور آئے اور آپ کی حالت کو دیکھا اور حسین کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اورا پنی آئکھیں بند کر کے شاہ حسین کے باطن پر نظر وُ الی۔ دریافت کے لئے ، كه آيا شاه حسين كى كيا حالت ہے۔ ويكھا كه آپ بالكل مست ہيں ، شوق البي میں۔اس وفت شاہ حسین کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے کچھوڑ دیا۔ اور آ کھھ کھول کر مبر مانی ے كبا الحمد مللہ كے ميں ہے ہم جھا تھا، كيكن براى خوشى وخوشنودى كا موقع ہے۔ كرآ پ اپ در جے۔ اب در جے پر قائم ہيں۔ ہيں نے آپ كو اللہ كے سپر دكيا اور اللہ آپ كو آباد ركے۔ اب ميں اپنے وظن روانہ ہوتا ہوں۔ شيخ بمبلوں خوشى كى صالت ميں اپنے وظن كى طرف روانہ ہو گئے۔ بعد ميں شيخ بمبلول دو برس زندہ رہ كر واصل حق ہو گئے۔ كيا رحلت اس دنيا ف فى ہو گئے۔ بعد ميں شيخ بمبلول دو بيا ف فى ہے اور پہنچ گئے ملك بقا كو۔ دوست ہو گئے اللہ كے۔ جب جناب شيخ بمبلول دنيا ف فى ہے ملك عدم كو تشريف لے گئے۔ ١٨٦ جمرى تھا يا كه ١٨٣ جمرى تھا۔ يہ بيت جو كه يئے كلاھے گئے ہيں۔ اس سے تاریخ وفات پا سكتے ہو۔ بوا داصل در اللہ كامقبول۔ يہ يا ترب اللہ كامقبول۔ يہ بيا ترب اللہ كامقبول۔ يہ بيت ہو۔ اور تاریخ نظنے كی بیاتہ ہے۔ اور تاریخ نظنے كی بیت ہو۔ اور تاریخ نظنے كی بیت ہیں۔ اس سے تاریخ مبلول۔ آپ كا سال وفات ہے۔ اور تاریخ نظنے كی بیت ہیں۔ اس سے تاریخ مبلول۔ آپ كا سال وفات ہے۔ اور تاریخ نظنے كی بیت ہیں۔

شد یخن واصل از قبول رسول بافت قرب ابد مجن ایمیلول

اس شعر کے ان دومصرعوں سے دو تاریخیں برآ مد ہوتی ہیں ادران میں سے ہراکیہ مضرعہ تاریخ وصال کا سال ہے جو 983ھ بنتا ہے۔ شریحی = 414ء واصل = 127 ، از قبول = 146 ، رسول = 296 ، کل میزان = 983 یافت = 414 ، قرب = 302 ، ایر بحق = 117 ، بہلول = 73 ،کل میزان = 983 یافت = 491 ، قرب = 302 ، ایر بحق = 117 ، بہلول = 73 ،کل میزان = 983

طریق اور حالت شاہ حسین کی بعد وفات کرنے شیخ بہلول کے ظاہر میں رندی پنااور باطن میں خدا سے ملا ہوا

اس کے بعد حسین لا ہور میں رہے۔ شراب کے پینے میں لا وندی میں مشہور شراب فالص سے متانہ وار جہان میں رندی کے ساتھ مست رہتے تھے شراب کے نشہ میں اور رہاب کے ساتھ یاؤں بجاتے تھے ظاہر میں طامتین میں تھے، اور بطن

میں سلامتیوں میں ۔ اللہ کی نزد کی تھی راہ نیاز ہے۔ مستدنشین تھے، خلوت راز کے۔ اگر چہ او باش تھے ظاہر میں ،لیکن در پروہ اللہ بی کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ خدا کے بھیدوں میں پیشیدہ نتھے اور ان بھیدوں کو سمجھائے ہوئے تتھے۔ عالم باطنی میں خدا ہے كام تها اور ظاهر ميں ان كى ادا اور تھى ۔ ظاہر ميں فسق و فجور تھا اور باطن ميں صافی ندہب تھ۔شراب پیتے تھے اوگوں کے دکھانے کے واسطے راز الٰہی فل ہر نہ ہو جائے۔بعض لوگ جو " پ کو دیکھتے تھے وہ " پ کو پیندنہیں کرتے تھے کیونکہ انسانوں کا حال یک طور پر تہیں ہے۔ بعضوں کی نظر ظاہر یر ہے بعض کی باطن پر جواوگ کہ ظاہر و کیھتے ہیں ان کو شراب کا بینا پیندنہیں ہے اور وہ اہل یقین کی حالت کونہیں معلوم کر یکتے۔ ایبا ہی و نیا کے وگ حین کی حالت کونہیں معلوم کر سکتے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حمین کفر کا کام کرتے ہیں۔ بیلوگ ہے تمیز ہیں اور اہل می زہیں اور حقیقت کے ر زہے آگاہ نیں جیں۔اور ان کی زبان علطی کے اور ہے۔ اگر ہوش کی آ تکھ کھولیں تو راز کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہے تلقین شاہ حسین کی ، ڈھونڈ وتم التد کو ہر دو جہان میں ، جو شخص التد کو ڈھونڈ نے والا ہے ہر دو جہان میں ، وہ مقبول خدا ہوا، دونوں جہان میں ، کیونکہ جو انتدکو ڈھونڈ نے والا ہوتا ہے اگر برانی بھی کرے تو نیک ہے۔ اگر ملحد کے معنی یو چھتا ہے تو آ گاہ ہو جا کہ ملحد اس کو کہتے ہیں۔ ظریق صفہ میں کہ وہ پہلے ہی فنا ہے فنا ہو جائے۔ بیعنی زندگی جينتى كے داسطے دم مارے۔ اجل سے اول بى استے كو ہلاك كر لے۔ زندہ مانند مردوں کے خاک میں مل جائے۔مر جاراہ فقرمیں ،کہ وہی تیرا تو شہ ہے راہ فقر میں ، اپنے وجود کو فنا کر دے تا کہ بقائے ضدا کے ساتھ تیرے وجود کو بقا ہو ، تو خود طحد ہے۔ پوشیدہ بھیدوں کی بچھ کوخبر ہے۔اے عافل پس حسین راہ خدا میں فنا ہو چکا ہے اور خدا سے بقا کا درجال چکا ہے خدا ہے ہمیشد کی زندگی اس کونصیب ہوئی ایسا محدکون ہے جیسا کہ حسين ہے۔ جو راہ فن ميں الله كو وصوتا رہا ہے۔ اگر چه چينے والا شراب كا ہے۔ ليكن غوث ہے غوتوں کا اور قصب ہے تطبول کا ، فانی ہے بقائے حق میں اور باتی ہے بقائے حق میں جولوگ اس کو بافندہ ہو لتے ہیں انہوں نے حقیقت کے رائے کونبیں جاتا،

نہیں بہجاتا۔ ان ناشناسوں نے نسبت اس کی خدا کے ساتھ اس کی نسبت الیسی ہے کہ وہ ایک دم بھی خدا ہے جدانہیں اگر وہ خدا ہے جدا ہوتا تو کب سرِ الٰہی کو پہنچا اور کیونکرمحرم اسرار ہوتا کہ وہ فتا فی اللہ سے بقاباللہ کو بھنے گیا ہے۔ اور علم غیب سے آ گاہ ہو گیا ہے۔ وہ آگاہ ہو گیا ہے بھید کس فیسکون سے اور محرم ہو گیا ہے ہے چون و چرا کا ازل سے آخرتک کون و مکان میں کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ علم الیقین سے تمام غیب کی باتوں کو جانتا ہے۔علم الیقین کو اس نے اپٹی شختی دل پر نکھا ہے اور عین الیقین کی آ کھ کو کھولا ہوا ہے جو کچھ صورت امکان میں پوشیدہ باتیں ہیں وہ باتیں عین الیقین کی قوت ہے آپ برعیاں ہیں اور جمال حق میں مصروف اور عین الیقین کی طاقت ہے تمام راز کشف ہو چکے ہیں۔ فنا سے نفس بقا کو پہنتی چکا ہے اور اپنی آ تکھ کو جمال الہی پر کھولا ہوا ہے۔ جمال البی سے ل کرشراب کی سرخوشی سے مست ہور ما ہے۔ اور سنت رسول خدا سلالتی نیم کے اوپر اس کو فخر ہے چیٹم فقر سے جمال خدا کو دیکھنے کا ، شریعت مصطفیٰ سالنہ بیٹی میں راونقر وسلوک کے اندر کوئی سنت اُس سے ترک نہیں ہوئی۔ راونقر میں سے اعتقاد والا ہے اور حقیقت میں محقق ہے علم شختین کا تجرو میں مجرو کی تقلید کیا ہوا ہے اور طریقت میں میکا اور تو حید میں ممتاز ہے۔ اسینے ول کی صفائی سے باطن کو روشن کیا اور دیکھا ہے معرفت نور النی کو۔ سیا تھا بلندی فطرت میں، صوفی صاف دل تھ راہ وحدت میں ، اللہ کے ساتھ مل گیا ہے تو حید کے اندر اور بے نیاز تھا تعلقات ونیا سے اہل تو حید کا یقین کے رائے میں اور خدا کو و یکھنے والا دیدۂ یقین ہے۔ اس کی آ نکھ ہموار تھی کفر اور اسلام منبیج اوز نار کے ویکھنے کے لئے اس کی گنتی میں کسی چیز کی کمی اور زیادتی شقی۔ سوائے ایک کے اس کے ہاں شیر اور شربت اور پائی اور شراب ایک ہی خیال کیا جاتا تھا۔ اور سب کا ایک ہی درجہ رکھا گیا تھا۔فقیری اور تو تگری اس کے نزد یک ایک بی تھی۔تقوی اور فسق یعنی پر ہیزگاری اور بدکاری اس کے لیے ایک بی تقی، زہد اور رندی پٹا ایک ہی جیسا تھا۔ زہر اور تریاق کو ایک ہی جانتا تھا۔ جفت اور طاق کو ایک بی جانتا تھا۔ جنت اور دوزخ کو ایک ہی سمجھتا تھ۔ ردشنی اور اندھیری ایک بی خیال کرتے تھے۔ دیمن اور دوست خوبصورت اور بدصورت کوچیم وصدت ہے ایک بی تصور کرتے تھے۔ ابنا اور برگاند ایک بی تھا۔ نادان اور دانا ایک بی سری کا خیال کیا جا تا تھا۔ مرہم اور زخم کو ایک بی نظر ہے دیکھتے تھے کا ٹا اور پھول ایک بی نظر ہے دیکھا جا تا تھا۔ ون اور رات ایک بی تصور کی جاتی تھی۔ خوشی اور تکلیف بھی ایک بی تصور کی جاتی تھی۔ خوشی اور تکلیف بھی ایک بی تصور کی جاتی تھی۔ آپ کے نز دیک بیدی اور پاکی ایک بی تھی۔ کیمیا اور خ ک کی عزت بھی ایک بی تھی۔ کیمیا اور خ ک کی عزت بھی ایک بی جیسا ایک بی تھی۔ آپ کے نز دیک بیدی اور پاکی ایک بی تھی۔ کیمیا اور خ ک کی عزت بھی ایک بی جیسا ایک بی جیسا کیا ج تا تھا۔ بود اور نا بود ایک بی جیسا تھا۔ دریائے لا اللہ سے تیم کر الا اللہ سے کنارے پر قیام تھا۔ لا اور الا اللہ سے مین کمال کے درجے پرجلوہ گر ہوکر ایک بی حال میں ہو گئے جس طرف ک آپ نے آ کھا کھونی آیک بی خدا کو دیکھا ہر چیز ہیں۔

ال لئے آپ پرشرع شریف میں مباح ہو گیا کونس اور صلاح کو کام میں لا سكيں۔ جب كدائے بھيد كومخلوق سے آپ چھپاتے تھے۔ فاسق بن گئے۔ دوسرے لوگول کی آنکھول میں مہیں تو اللہ کے نز دیک وہ بہت پر ہیز گار اور پاک ذات ہوا ہے۔ صفائی طریق ہے اہل صفا کی طریق کے موافق وہ سجاوہ رسول یاک صالتہ پیٹم پر منتقیم تھا۔ اور جو ظاہر میں اُس کو دیکھتے ہیں وہ تو حید کے دریج کونہیں جانتے اور ہوا اور ہوں میں مبتلا ہیں اور مراور ڈاڑھی (رکیش) کا منڈواٹا اور شراب کا بینا جائز رکھا۔ اور جب پیه فتیں اس میں نہ ہوں وہ گمراہ ہے۔ وہ الٹا کنویں میں گریڑا۔ وہ خدا دوست حسین ایسے لباس میں اللہ کیساتھ اور یقین کامل کے ساتھ ایک تھا۔ اس کا باطن طاہر سے جدا تھا۔علم یقین میں وہ حد کو پہنتے چکا تھا۔جس نے اس کی پیردی کی اور اس پر برابر عمل نه کیا اس کو اس فقر ہے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ کیونکہ شرع میں فقرا کو جائز جہیں ہے۔ شراب کا بینا اور سرود کا بجانا اور ڈاڑھی کا منڈواٹا ،شرع منع کرتی ہے۔لیکن اگر کوئی ان کے بارے میں تحقیق کرنے مگ جائے تو اسے خدا کی طرف سے اس میں بہت عجیب با تیں نظر آتی ہیں ان کو جو کہ فقر میں کامل ہیں اور جلوہ جلال اور جمال الہی کے دیوانے جیسے کہ مادھومعثوق حسینی کہ ہو گیا اخلاص کامل کے ساتھ فداحسین۔ ذکر احوال نیک خبر دینے والا اللہ کے دوست میاں مادھو اور عاشق ہونا شاہ حسین مقصور العینی کا جمال مادھو پر کیونکہ اللہ خود خوبصورت ہے۔ اور وہ دوست رکھتا ہے خوبصورتوں کو اور مادھو کا بھی عاشق ہونا دل اور جان ہے حسین کے اوپر اور مربید ہونا اور ارادت کامل کے ساتھ اور تربیت یاناراہ والی میں بیاناراہ والی میں

» دهو بهت حسین اور عجیب ناز والا نها اور برجمن کالز کا تھا۔ ایسا نازنین لڑ کا اور ناز برست کہ چشم مست ہے اس کے ناز اورغمزہ نمایاں ہوتا تھا۔ وہ ہندو ذات اور كا فريذ بهب تفاشوخ وشنك اور تقلين دل تفار اور ستم كرنے والا تفار ول ربائي ميں ممتاز تھا۔ اور سرے یاؤں تک ناز ہی ناز تھا۔ راستے میں حسین شراب ہے ہوئے مست کھڑے تھے۔ ور دوستان حسین بھی ساتھ تھے۔ جب مادھو کی طرف آل جذب کی نظر پڑی۔ آپ نے اپنے ول در دمند سے ایک سی تھینجی اور کہا اے دوستو خبر دار ہو جاؤ۔ کہ اس لڑ کے نے میرے دل کو بے قابو کر دیا اور ایک نگاہ کے ساتھ میرے دل کو بے تاب بنا دیا۔ ایک ہی نگاہ میں میرے دل کو لے کر چلا گیا۔ ول سے جان ،ور جان سے تن عليحده كر ديا۔ اب ميں كيا كروں۔ اس لڑے كے عشق كى سبت كيا جارہ جوئى كروں، اے دوستواس کے غم میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ جب تک اس کو نہ دیکھ لول بیتاب ہول۔ ووست احباب جب اس راز سے آگاہ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ آخر کیا بھید ہے۔ آ پ کو پچھ معلوم ہے کہ بیاڑ کا کون ہے۔ بیاڑ کا شوخ وشنگ ہے اور آفت جان ہونے کے علاوہ کافر ہے۔ ایم ن کو جلا دینے والا ہے۔ آپ نے کہا کہ میں ج نتا ہوں۔ کہ بینک به کا فرے اور خانہ ایمان کو جلا دینے والا ہے کیکن کیا کروں کہ اس کی زلف مرہ گیرنے میرے دل کے درمیان زنار ڈال دیا ہے۔کون ہے جو اُس کو اس بات کی خبر کرے اور اس کے گھر کا پیتہ دیوے۔حسین کو ان تمام حارت ہے آگا بی تھی لیکن

بطریق مجاز پوچھا۔ ایک دوست نے خبر دی کہ اس لڑ کے کی ماں اور باپ اور عورت اس عكه ميں بيں \_خود برجمن كى نزاد ہے۔ائے آباكى طرف ہے۔أى وقت حسين دوڑ كر سنتتی پر سوار ہونے کے لئے طرف پانی راوی دریا پر گئے۔ جو کہ را ہور کے نزو یک بہہ ریا ہے۔ یہ نازنین لینی مادھو وہال پرمشہور ہے۔ اس دن سے آ ب کو لازم جو گیا کہ آ پ صبح اور شام وہاں پہنچتے تھے۔شوقی ویدار ہ دھو کے لئے حسین عشق زار تھے۔ مادھو کے چبرے کے دیکھنے کے لیے دن اور رات اس کے کوچہ میں کھڑے رہتے تھے۔ اس کے غم میں ہمیشہ زار و زار روتے خواب و ہوش اور صبر سے بے قرارتمام کاموں کو آپ نے مادھو کے بیچھے چھوڑ دیا اور بول مادھو کے عشق میں لاہور میں بدنام ہو گئے۔ مادھو کے حصول کی کوشش میں آ ہے کی طافت اور آ رام دل اور جان باقی ندر بی رات اور دن ، دھو کے عشق میں سوزاں تھے۔ جلتے تھے رات اور دن سگ کے عشق میں تپ عشق میں ہے آ رام نتھے۔ کیکن مادھوش وحسین کے قابو میں نہیں آئے تھے۔ کیونکہ سردار نازنین تھا ستم گروں کا اور فقیروں کی قدر ہے ناواقف تھا۔ صرف اتنا معلوم تھا کہ حسین کی نظر میرے پر ہے لیکن ناز کی وجہ ہے آ ہے بھی نظر بھر کے حسین کوئیں ویکھا تھا۔ایک رات میں اتفاق سے وہ نازنین مادھوا نی عورت کے ساتھ سوئے ہوئے تھے۔حسین اُن کے گھر کی اطراف میں چکر لگا رہے ہتھے۔ عالم مستی میں خانہ مادھو کے گردگھوم رہے تھے۔ اور جوبات بھی مادعوانے گھر میں کر رہے تھے۔اس کی خبرحسین باہر سے دیتے جاتے تھے۔خود بخو دان کے پوشیدہ حال کو ظاہر کرتے جاتے تھے۔ یک بیک جتنی باتیں مادھو ے ظ ہر ہوتی تھیں۔حسین ان ہاتوں کو ظاہر فرما دیتے تھے۔ مادھو کا زمانہ غفلت کا تھا۔ اس لئے آپ کی حالتوں سے نا داقف تھا۔اس مید وہ حسین پرمبر بان نہ تھا۔ادر آپ ہے وصال بھی نہیں جا ہتا تھ۔ اس وقت مادھو کی سولہ ۱۶ برس عمر تھی۔ کہ حسین کے دل کو ان سے چھین لیا۔حسین مادھو کے عشق میں سرگردال اور یریشان تھے۔ را سے مادھو کے لئے اینے ول میں ور مادھو کی محبت کا داغ ان کے دل کو جلا رہا تھا۔ آخر کارش حسین کی محبت کا مادھو کے دل میں بھی اثر پیدا ہو گیا۔اب مادھو کو بھی ان کے عشق میں

بے قراری ہوگئی۔ جیسا کہ اس سے پہلے شاہ حسین ب قرار تھے۔ اب مادھو رات اور ون حسین کوچھوڑ نامبیں جائے تھے۔ ہر روز صبح سے شام تک حسین کے پیش نظر رہتے تھے۔ جیسے کہ زخم کے اور مرجم صحت وسینے والا ہوتا ہے۔ محبت کے وربے کو حد کمال بہنجا دیا۔ بہنال تک کدایے ننگ و ناموں کو بھی ترک کر دیا۔ ول اور جان کو حسین کی محبت میں باندھ دیا۔ اور حسین کی محبت کو بہت نمنیمت جانا۔ جفا کے عوش میں وفا پیدا ہو گئے۔ ایک دم بھی آپ کی صحبت ہے جدا نہ ہوتے تھے۔ جب تک کہ حسین کو نہ دیکھ لیتے آ ب کے دل کو قرار نہ ہوتا تھا۔ صدق دل ہے اخلاص کامل کو پڑنچ کر عاشق کا درجہ حاصل کرلیا مادهو پہلے معثوق تھے پھر عاشق ہو گئے۔ اور اپنی عقیدت و ارادت سے حسین کے موافق ہو گئے۔ سے کہ پہلے معثوقوں کی عادت جوروجفائی ہے۔ جب عشق حدیے زیاد ہ بڑھ جاتا ہے تو جفا وستم کو وفا سے بدل دیتے ہیں۔ ناز نبیتانِ زمانہ کا یمی دستورے کہ محبت یار میں اینے ناز کو نیاز سے بدل دیتے ہیں۔اور آخر کار ناز کا نیاز ہی ہو جاتا ہے۔ جس نے کہ محبت کی راہ عشق میں وہ مطلب اور مقصد کو پہنچے گیا اور جس نے مطلب کو پالیا اس نے سب کچھ پالیا۔عشق کامعموں ہے کہ بعد محنت کے راحت دیتا ہے۔ اور حسن کا دستور ہے کہ بعد جور وستم کے بمقیدان عشق پر کرم کرتا ہے۔ معثوقوں کا کرم عاشقوں کے حق میں عین ورد ول کی وواہے جب تک کہ تو عشق بیدا نہیں کر یکا۔معثوق کے مقام تک کیے و سکتا ہے۔اگر تو نے عشق میں کمال پیدا کیا تو معثول تک پہنچ جائے گا۔

ذکر آگاہ ہونا قوم برہموں کا میں محبوب الحق مادھو کے حالات ہے اور الرہ کرنا شاہ حسین کے مارنے کا اور قتل کے لئے ہرایک رات کو آنا۔ ان کی خوابگاہ پر۔ اور وہاں نام و نشان کسی چیز کا نہ بیانا۔ اور پھر حیف و افسوس کے ساتھ واپس جلے جانا۔

الغرض حسین کے ساتھ ، دھومجی صدق دل سے ایک دل اور ایک روح ہو

كئے \_ يہاں تك كد مك جان دو قالب ہو كئے \_ كدآ ب كا ناز نياز سے بدل سي ـ اور حسین کے ساتھ دل جان ہے دمساز ہو گئے۔ رات اور دن حسین کے ساتھ شراب ہےتے تنے۔ جیسے کہ جام شراب اب سے لگ جاتا ہے۔ابیا ہی مادھوشین کے لب سے لگ ہوئے تھے۔ جب حبین کے منہ کی شراب آپ کوئل گئی۔ درمیان میں کوئی حج ب باقی تہیں رہا ہے تجاب ہو کر حسین کے بستر پر ہی آرام فرہ تے تھے۔ اپنی قوم سے دو سال تک اید بی پیشیدہ رہے۔ اور رات اور دان حسین کے ساتھ مست وصال ۔ قوم کو جب یہ حالت معلوم ہوئی کہ لڑ کے کوحسین نے گمراہ کر دیا ہے۔ کہ وہ جا کرحسین کے بستر میں سو جاتا ہے اور شراب بھی حسین کے ساتھ بی بیتا ہے۔ اور ، نند عاشقوں کے اور معشوقوں کے ان کا سارا وقت بسر ہوتا ہے پس ان خصلتوں اور اس طور پر اگر زمانہ گزر کیا تو کیا عجب ہے کہ وہ مادھوکومسمان کر لیوے۔ اگرمسمان ہو گیا تو بڑی ہے شرمی اور بہت بے عزتی ہوگی۔ کیونکہ اس نے اپنی شرم کو کھو دیا ہے۔ اور زنار کو بھی توڑ دیا ہے۔ جب اس نے زنار کو توڑ دیا ہے۔ تو قوم بھی کیا کر عتی ہے۔ اور بس لئے وہ قوم ے بیگانہ ہو گیا ہے۔ اور ای شرم ہے اس نے گھر بھی چھوڑ دیا ہے۔ اور حسین ک هرح ہر چیز ہے آ زاد ہو گیا ہے۔ ننگ و ناموں کو ہر باد کر دیا ہے۔اب تماموں کی رائے بہی ے کے حسین کو مارنے کی جمجو پر کرنی جائے۔ بڑے افسوس کی جگہ ہے کہ وہ حسین کے ساتھ فقیر ہو گیا۔ جلد سمول نے کمر یا ندھ لیا۔ حسین کے مارے کے لئے ، جب رات ان کو ایک جگہ سوتے ہوئے ریکھیں تو حسین کو جان سے مار ویڈ چاہئے۔ اس بات کا کوئی افسوس نہ کرے۔غرض کہ وہ ہر رات کو ویبا ہی اتفاق کر کے حسین کے ،رنے کے ائے آتے تھے۔لیکن خواب گاو حسین پر کوئی پیدندمات تھا۔ دوڑ کر بستر پر جاتے تھے۔ اور وہاں کوئی نام ونشان ٹبیس ملتا تھا۔ تمام رات انتظار میں ہی گزر جاتی تھی۔ لیکن ان کا ارادہ ناکام بی رہتا تھ۔ جب سنج ہوج تی تھی وہ جیپ جاپ واپس جے جے تھے۔ کیکن دریافت سے ان کومعلوم ہو جاتا تھا کہ وہ ہر دو عاشق معشوق بستر ہر ہی تھے۔کیکن ان اندھوں کوجن کا باطن اندھا ہے وہاں کبال سکتے ہیں۔ اید ہی حسین کے ساتھ میں کتنے ہی روز تک اُن کا ارادہ رہا۔ اور وہ جماعت ان کی برخو ہال رہی۔ یہاں تک کہ مادھونے اپنا سرصد ق سے حسین کے پاؤں پررکھ دیا۔ ورصد شوق سے مسلمان ہوگیا۔ اور تمام اپنے عزیزول اور خویشوں سے اسے پوشیدہ رکھا۔ جب تک کہ آپ فاہر میں مسلمان نہ ہوئے تھے۔ تب تک آپ ہمتدووں کی رہم پر تھے۔ جب حسین کے ساتھ نازو نیاز ہوگی۔ ایک دوسری بات بیدا ہوگی۔ اور اپنے خویش اور اقربا کو اپنے ول سے محل دیا۔ گویا گزار کو تازہ بہر ہوگئی۔ اور اس بہار کی آ مد کے سبب سے ہر ایک ش خشک تازہ ہوگئی اور سبز ہوگئی۔ ہوا کے اعتدال پر چلنے کے سبب سے ہر ایک ش خشک تازہ ہوگئی اور سبز ہوگئی۔ ہوا کے اعتدال پر چلنے کے سبب سے ہر ایک ش خ

ذکر ہست پنجی اور ہولی بازی کا مادھونے اس دن آنا اور کھیانا آ گے حسین کے اور اختیار کرنا حسین کا بھی ہولی کھیلنے کو مادھو کے ساتھ اور وہ رسم بسنت بازی کا قائم رہنا اُن کے دوستوں میں زمانے کے اندر

ایک دن آیا بسنت پھی کا کہتمام جہان کو جس میں ختی تھی۔ اس روز ہندہ ہولی کھیلتے ہیں۔ قوال اور شراب اور طوائیف ساتھ رہتی ہیں۔ تمام ایک دم بے شری کے ساتھ کھیل کھیلتے ہیں اور معثوقوں کے ساتھ شراہیں کی جاتی ہیں۔ اور کھانے کھائے جاتے ہیں۔ عیش وعشرت کا بازار گرم رہت ہے۔ تاجی اور سرود ، شراب نقل ، رباب اور صندل زعفران مشک گلاب سب استعال کیا جہ تا ہے۔ دف، طنبور ، ناک چنگ زیب و صندل زعفران مشک گلاب سب استعال کیا جہ تا ہے۔ دف، طنبور ، ناک چنگ زیب و زینت کے لئے بجائے جائے جائے ہیں۔ میں تمام سازوں کے ساتھ وہ خوش ہو کر گلی اور کو چہ پھر تے ہیں۔ پس آخر کو ، دھو نے ہیں ، پنی آخر کو ، دھو نے تھی ، پنی پورے خلاص اور محبت کے ساتھ اس روز کہ وہ مہار کا دن تھا۔ اور شرب شراب کا زہند تھا۔ کھیلتے ہوئے ، دھو نے خو کی اور ناز کے ساتھ تمام سازعشرت کے ساتھ نہایت دلبری طنازی کا مضام وہ کرتے ہو گے حسین کے اوپر رنگ ڈال دیا۔ ور ارادہ کیا کہ رقص کرنا چاہئے تو حسین بھی ان کے شوق میں کے اوپر رنگ ڈال دیا اور ارادہ کیا کہ رقص کرنا چاہئے تو حسین بھی ان کے شوق میں

رقص کے لئے اُٹھ کھڑے ہوئے اور ناز و نیاز سے ، دھو کے ستھ بسنت کھیلنے لگے۔
تمام دوست بھی حسین کے اُٹھ کھڑے ہوئے اور اس کھیل میں مشغول ہو گئے۔ تمام
دوست حسین کے بسنت باز ہو گئے اوراس دن عیش اور عشرت کا سامان ہوتا ہی رہا۔
حسین تمام دن بسنت بازی میں مشغول رہے۔ آپ نے ہرایک سال کے لئے اس کو
جائز کر دیا اور اپنی سنت قرار دی تا کہ لوگ ہمیشہ ہر سال اس سنت کو میرے بعد قائم
رکھیں۔ اور بسنت کے واسطے اس کے مزار پر آئیں کھیلتے ہوئے تمام شہر کے عوام اور
خواص لوگ اخلاص نے ساتھ مزار پر آئیں اور کھیلیں۔ یک رات اور یک دن وہاں
بسر کیا جائے۔ سرود اور شراب اور رقص بھی دوستوں کے ساتھ ہوتا رہے۔ قیامت تک
بسر کیا جائے۔ سرود اور شراب اور رقص بھی دوستوں کے ساتھ ہوتا رہے۔ قیامت تک
بسر کیا جائے۔ سرود اور شراب اور رقص بھی دوستوں کے ساتھ ہوتا رہے۔ قیامت تک
بسر کیا جائے۔ سرود اور شراب اور رقص بھی دوستوں کے ساتھ ہوتا رہے۔ قیامت تک

ذکر ان دوستوں کا جو ہمیشہ راہ اخلاص سے حسین کے ساتھ رہ کر اپنے وقت کو بورا کرتے تھے جنت دے املاان کوادر تماموں کو۔

دوستان حسین میں سے جوصاحب اخلاص سے۔ وہ چند دوست ہوئے ہیں۔
جوآپ کی عالم حیات میں ہر وقت آپ کے ساتھ رہنے تھے۔ وہ دوست اچھے خلق والے تھے اور آپ کے زمانے میں آپ کا ساتھ دینے داے تھے۔ بر داشتے اور قکر دنیا سے بے نیاز تم م ناچنے دالے اور اہل وجدادرگانا سننے داے وہ تمام آپ کے ساتھ ستے۔ اور مارہو آپ کا مجبوب جان تھ۔ شخ سدو آپ کے بڑے دوست تھے۔ از راہ دوت آیک رمگ تھے۔ ہر دوشعبان اور ہر دو براہیم آپ ک دوت میں سرتیلیم کو جھکا ہے دوت آپ کے بڑے وہ کی سے۔ ہر دوشعبان اور ہر دو براہیم آپ کی دوت میں سرتیلیم کو جھکا ہے ہوئے تھے۔ ملال محمد اور آبو اور دیوان جیوآپ کے مخلص خاص تھے۔ شخ یعقوب سیا آدی تھے۔ اور پہنے وہ کیمیا گرفتہ۔ بہار خاس منڈ اآپ کی دفا میں اور محبت میں کامل تھا۔ باتی ، ساتی ، عقی اللہ اور قاضی شاہ آپ کے محب خاص سے۔ بائد دید بی آپ کا دوست تھا۔ وقت ساتی ، عقی اللہ اور قاضی شاہ آپ کے محب خاص سے۔ بائد دید بی آپ کا دوست تھا۔ اور ص بی جوآپ کے مخلص ساتھی ان کو حسین کی تھا۔ فتح سائی آپ کا خاص دوست تھا۔ اور ص بی جوآپ کے مخلص ساتھی ان کو حسین کی تھا۔ فتح۔ بائد دید بی آپ کا خاص دوست تھا۔ اور ص بی جوآپ کے مخلص ساتھی ان کو حسین کی تھا۔ فتح سائی آپ کا خاص دوست تھا۔ اور ص بی جوآپ کے مخلص ساتھی ان کو حسین کی تھا۔ فتح سائی آپ کا خاص دوست تھا۔ اور ص بی جوآپ کے مخلص ساتھی ان کو حسین کی تھا۔ فتح سائی آپ کا خاص دوست تھا۔ اور ص بی جوآپ کے مخلص ساتھی ان کو حسین کی تھا۔

طرف ہے ان کو بابا کا خطاب مدا تھے۔ اور عبد السدام دانشمند نے فقر کو پسند کیا تھا۔ اور فقر میں خوش تھا اور ایک دوست ان کے شہاب امدین تھے۔ اور ایک کالوصالح اور کیسین ۔ قواں آپ کے پیس اچھا گانے والے رہتے تھے۔ اور رباب اچھا بجانے والے خوش س زیہ تمام دوست گاہ بیگاہ شاہ حسین کے ہمراہ رہتے تھے اور محبت اور وفاییں ساتھ ویتے تھے۔ ہرجگہ اور خوت میں اس کے ساتھ ہم صحبت رہتے تھے۔ یہ عزیز لوگ بعد و فات حسین کے ان کے مزاریہ گانے گاتے تھے۔ اب ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں ر ہا۔سب چلے گئے اس و نیائے قانی ہے۔مندطرف بقا کے رکھے اللہ کا فعنل اور رحت ان پر نازل ہو۔ بے حدو حساب رحمت تازل ہواس زمانے میں صرف سینے سدورہ کئے ہیں۔ان تمام ناموں سے بیالک ہی زندہ ہیں۔عمدہ دوستوں میں سے ہیں شیخ سدواور فقیری میں قدم رکھے ہوئے ہیں۔ اور جماعت فقرا سے بھی ان کو بڑی خبر ہے۔ اور دوی ہے۔ وہ جان و دل ہے فقرا میں رہتے ہیں۔ ہر شخص ہے دوئی رکھتے ہیں۔ اور سب کے لئے مدو دیتے ہیں۔خدا کے راستے میں فقیر کامل ہیں۔ راہ عشق میں۔ مانند حسین کے سے راوفقر میں اور جیسے کہ حالت زندگی میں حسین کے ساتھ تھے۔ ویسا ہی بعد حسین اب بھی ان کی سنت پر قائم ہیں۔ یا وَل تو فیق کا ہمیشہ برقر ار ہے۔ اور اللہ ان کا دوست ہے۔

ذکر کرامت شاہ حسین مقصد العینی کامحبوب الحق میاں ، دھو کے ساتھ کہ اُن کولا ہور سے ایک دم میں دریائے گنگا پر لے جانا۔ عسل کرانے کے لئے۔ اُس دلیل کے دیکھنے سے مسلمان ہونا میاں مادھو کا صدق ویقین سے۔

جس زونے بیں مادھو کوحضرت شاہ حسین سے پوری محبت تھی۔ اور حضرت مسین کے متعلق خاص بن چکے تھے ، کہتے ہیں کہ مسلمان ہونے کی وجہ یہ ہے کہ قدیم سین کے متعلق خاص بن چکے تھے ، کہتے ہیں کہ مسلمان ہونے کی وجہ یہ ہے کہ قدیم سے یہ دستور تھا کہ ہندو وگ حسل کے لئے سال میں دو دفعہ دریائے گنگا پراشنان کرنے

جایا کرتے تھے اور اس وفت عسل گنگا پر کرنے کا موسم آ گیا تھا۔ تمام لوگ عیش وعشرت کے ساتھ ہولی کھیلنے سے فراغت یا جیکے تھے تمام ہندول نے کمر باندھا گنگا پر جا کر مسل كرنے كے لئے قوم ، دھونے بھى ارادہ كيا گنگا جانے كا۔ مادھو حسين كے ياس آئے ناز كرتے ہوئے اور رخصت جا باعسل كرنے كے لئے عرض كى كد آب كومعلوم ہے كہ مُنگا پر عنسل کرنے کا یہی موقعہ ہے۔ میرنی قوم اور قبیلہ تمام لوگ شہرے ہاہر چلے جا رہے میں تا کہ گنگا بہنچ کر عنسل کرنے کے بعد گنا ہوں سے پاک ہوجا تیں۔ میں اگر چہمجیت اور وفا کی وجہ ہے ایک لحظہ اور ایک دم بھی آ پ ہے جدانہیں ہوسکتا لیکن میر بھی نہیں ہو سکتا کہ قوم سے میں بےشرم ہو جاؤں حسین نے فرمایا کہ اے پیارے اگر حمہیں اس عسل کی ضرورت ہے تو اس شہر میں میرے پاس ہی رہو۔میری صحبت سے جلدی الگ مت ہو۔ جب عسل کا دن آ جائیگا میں سیٹھے فوراً پہنچا دون گا۔ جب وہ دن آ ئے گا تو فوراً مجھے معلوم کرانا تا کہ میں تیرے کو گنگا میہنچ دول اورخوشی کے ساتھ تو عسل کرے اور کسی کوخبر بھی نہ ہو گی جب میں تجھے یہاں ہے لے جاؤں گا۔ تا کہ تو اس آب یاک ے عسل کرے اور یہ بھید کسی دوسرے سے نہ کیے۔ تو میرے پاس اطمینان سے رہو۔ اور اینے وں میں وسوسہ شیطانی مت پیدا کر۔ گرتو مجھے اجازت ویتا ہے تو میں بھی تیرے ساتھ چلتا ہول۔خاطر جمع رکھ وسوسوں ہے۔ میں مجھے تمام نبجاست ہے یاک كر دوں گا۔ جب مادھونے بيہ ہات حسين ہے تئے۔ ان كے تھم كے موافق رہ كئے اور تمام لوگ گڑگا کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور مادھو نے اپنی توم کی ہمراہی نہیں گی۔ جب ا گنگا یونسل کرنے کا دن آیا اور تھوڑ سا وقت باقی تھا۔ مادھونے حسین سے عرض کی کہ ہاں اب وقت آ گیا۔ آج ہی کا دن گنگا پر عنسل کرنے کا ہے۔ اور میں آ کیے باس اس وقت جيفا موا مول - اب مجھے كنگا بر چہنيا ديجے - تا كديس عسل كرول - آج كنگا ير، جب حسین نے میہ بات مادھو ہے تی فوراً تھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ میرے یا وال پر پنا یا وَل رکھ دے اور اپنی آ کھ کو ہند کر لے۔ اپنی آ نکھ کومت کھولنا جب تک کہ میں تھے ند کہوں۔ مادھونے شاہ حسین کے قرمانے کے موافق عمل کیا کیونکہ اور کوئی علاج نہ

تھا۔ سوائے اس تھم کے سننے کے اسینے یاؤل کو حسین کے یاؤں پر رکھ دیا۔ اور دونول ہاتھوں سے کا ندھوں کو پکڑ لیا۔حسین نے اسبے قدموں کو اپنی جگہ ہے اٹھ دیا اور ایک دم ای مقام بر پہنے گئے مادھو سے کہا کہ اب آ تکھ کھوو۔ جب مادھونے اپنی آ تکھ کھولی تو ائے کو گنگا پر بیا۔ قدرت اللی ہے متبحب ہو گیا۔ اور اس بات کو دیکھ کر بے خود ہو گیا۔ اور حسین سے عرض کی۔ کہ اے اللہ کے دوست اس میں کیا بھید تھا مجھے کہو۔ حسین نے کہا اے میری جان اس بھید کا ضاہر کرنا درست نہیں ہے۔اس بھید کے دریافت میں دم مت مارنا کیونکہ یہ بھید ظ ہر کرنے کانہیں ہے۔ یہ مصلحت نہیں ہے۔ اس بھید کے خاہر کرنے میں تو اپناعسل کراوربس جا جیدی گنگا کے اوپر اور اپنی قوم کو جا کر دیکیراورعسل كر - بجرمير ، ياس آجا- تاكه من تجه لاجور يبيجاؤل ، مادهو گذها كى طرف يط گئے۔اور یانی سے عسل کیا ہی جو بچھ کے عسل کرنے کی رسم تھی۔ اس کو بورا کی جس نے مادھوکو دیکھ بیو چھنا شروع کیا کہتم تو لا ہور میں تھے۔ پھراتی جلدی کیسے آ گئے مادھونے کہا کہ میں نے ارادہ کیا کہ آج کے دن تمہر رے ماس آجاؤل نیک گھڑی میں ارادہ کیا اور پہاں پہنچ گیا تا کہ فیض گنگا ہے میں بھی فیض پاب ہو جاؤں اور اس میں مخسل کرنے سے خوش ہو جاؤں۔ میں عنسل کر چکا ہوں۔ اور پھر لہ ہور کی جانب روانہ ہو جاؤل گا مجھے امید ہے کہ اپنے ہمراہوں سے آگے چلا جاؤل گا کیونکہ میں نے لا ہور کے دوستوں سے وعدہ کیا ہے کہ میں آج ہی آجاؤں گا ادر وہ میری انتظار میں میں۔ پس قوم اپنی کو گنگا پر چھوڑ دیا ور حسین کے بیس دور کر آ گیا جب حسین کے باس حاضر ہوئے تو کہا پھر ہتلا ہے۔ قدرت قادر کو اب جید پھر مجھے لا ہور پہنچا دیجئے پس حسین نے بدستور سابق مادهو كولا موريبنيايا - جيسے يملے كُنگا برلائے تھے جب لا مور ميں آ كے مادهو سے فر مایا کہ بیراز مخفی کسی دیگر ہے نہ کہا ج ئے۔ ای کرامت نے مادھوکو بیر خیال ولایا کہ کقر چھوڑ کرا یمان لائے ، اور توجہ کی طرف حسین کے یقین کامل کے ساتھ ، مال باپ عورت اورعز برزول کو ترک کر دیا اور محبت حسین میں مست ہو گیا۔ حسین کی طفیل سے دین دار بن گیا۔ گروہ گفار ہے الگ ہو گیا۔ ضرا ہے دولت ایمان یائی۔ مرید ہو گیا

حسین کا دل و جان ہے حسین جیر ہادی پایا۔ زے قسمت کہ راہ کفرے منہ کو پھیر نیا۔ كلمه طيب كوراهِ يقيني سے ير هركفر سے دين ميں آما۔ خودكو دين رسول الله صلى الله على الله على الله على الله على صدق سے لایا اور صدق ول سے وین حق کو تبول کر لیا۔ اللہ کی وحدت نیت یر صدق ہے ایمان یا یا شرط تو حید الہی کو بجا لایا۔ جب مادھومسلمان ہوئے اس وقت آ ہے گی عمر الهاران برس کی تھی۔ ۱۰۰۱ جمری تھا جب کہ تاریخ اس بیت ہے۔ ''عقل زیں كفت تاريخ "مست نب الست" (١) بعدمشرف شوق برفش ند دو دست ہونے دین واسلام کے مادھواور لال حسین کا نام ل گیا۔ بیٹی ہر دونام بلکہ ایک ہی نام رکارا گیا۔ اس کو اللہ نے اپنی طرف تھینج میا۔ کیونکہ حسین مادھو کو بہت ووست رکھتے تھے۔ اس کئے مادھوکو اللہ نے میرسرفرازی دی اور راہ فقر میں بھی برگزیدہ ہو گیا۔ حسین نے طریق کی نسبت مادھوکو بہت ہے ارشادات اور تلقین سے سرفراز کیا۔حسین کے ارشادات اور تلقین ہے مادھو کا ایمان کامل ہو گیا۔ اور راہ فقر میں انہوں نے کمر باندھ ل حسین ان کو غلوت کے لیے بابو بور لے گئے۔ اور اپنے نز دیک ضوت میں بھلایا اور نہایت مبربانی اور شففت ہے اینے ہاتھ ہے شراب کا جام مجر کر مادھوکو دیا اور پیشانی اور منہ کا بوسد لیا اور ان کومحوکر دیا صورت غیری ہے۔ تا کہ جنٹی قد ورت دل میں ہے اس کی صفائی ہو جائے۔راستی اور سچائی ہے اس اعتقد دکی گلی میں ہے کر گئے اور توحید البی کا مزا چکھایا اور ہے خالص کو بلا کر خدا ہے مدا ویا اور کاٹل کر دیا۔ دیکھ مرشد یاک کو ك شراب اور بوے كے اندر الله كوملا ديا۔ كيما وسيله زبردست ہے۔ ج ہے كہ جس كو التدنواز تا ہے اس کوالیا ہی مرشد کامل عطا کرتا ہے۔ کہ نہ مادھونے ریاض کیا اور نہ پچھے مصیبتیں اٹھا ئیں۔ایک دم میں قرب الٰہی ہے سرفراز ہو گئے۔

۱- مت کب الست ہے ۵۰۰۰ +۱+۱۹۳ = ۱۰۰۱ ججری سال تاریخ برآ بد ہوتا ہے۔ (نظر عانی کندہ)

ذکر لے جانا شاہ حسین مقصود العین کا محبوب الحق میاں مادھوکوخلوت خانہ لیعنی بابو بورہ باغبانپورہ میں اور چند جام شربت کے دینا اور تربیت فقر میں ان کو آگائی دنیا۔ اور بتل نا احوال پیالہ کشی اور بوسہ بازی میاں حسین اور میاں مادھوکی ایک ووسرے کے ساتھ اور ہون دونوں کا عاشق ومعشوق اور میاں مادھوکی ایک ووسرے کے ساتھ اور ہون دونوں کا عاشق ومعشوق اور پھرصورت شیروں میں آجانا۔ تا کہ اعتقاد ہوجائے بابو پور والوں کو۔ لعنی صورت شیر کی بدل لینا۔

مادهو کے فقر کا قصہ بھریون کیا جاتا ہے۔ جب کہ مادھوا بمان سے مشرف ہو گئے اور دین اسلام پر قائم ہو گئے۔اس وفت علم ہوا اللہ کا کہ مادھو بھی اہل صفا میں ہے ہے۔ عنایت حق سے مادھوکو جو مدایت حسین کی طرف سے ہوئی ہے، وہ عین مرضی خدا ہے۔ حسین نے مادھو سے کہا کہ اے امتد والے آج میں ورتو وونوں بابو بور کی سیر کریں گے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ اور دونوں مل کر شراب پئیں گے۔ میری مرضی ہے کہ آج کے روز خلوت میں تیرے ساتھ شراب ہوں اور اس خلوت میں دیگر کوئی نہ ہو۔ میں اور تو دونوں ہول مادھو نے ناز کے ساتھ کہا کہ آپ کو اتنا شراب ینے کا کیا شوق ہے۔ حسین نے فرمایا۔ کدا گرمیں شراب ندیوں تو مرجاوں گا کہ شراب میری زندگانی کی تنجی میعن ج لی ہے۔ اور میری عیش وخوشی کا سامان شراب ہے۔ میں عابتا ہوں کہ تیرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے لوں۔ اور مجھے اپنی گود میں دیکھوں مستی كے عالم ميں۔ مادهونے كہا آب نج كہتے ہيں اور آب استے مقصد كو دھوندتے ہيں لنیکن میں بدنام ہونا اس کام کے اندر نہیں جاہتا ہوں۔ مجھے خلوت میں پوشیدہ اگر دوس کے لوگ ویکھیں گے۔ اس مستی کے عالم میں اتو خیال برا پیدا کریں گے آ ب بی خود فرمائے کہ خلق مجھے خراب تظروں سے ویکھے گی اور ملامت کرے گی کہ مادھونے اینے ننگ و ناموں کو ہر باد کر دیا۔ کیا آب نے شراب بلانے کے لئے مجھے مسلمان کیا ہے۔ ایک امردسادہ ہمستوں کے ساتھ شراب میں ملوث رہے۔ اور ان کے ساتھ ایک جان رہے۔ تو خود آی جائے ہیں کہ وہ کیول نہ بدنام ہو جائے گا۔ پس مجھے و نیا میں آپ اس قدر بدنام نہ میجئے۔ حسین نے فرمایا اے شوخ طناز کیوں مجھے اس خنجر ناز سے مارتا ہے۔ جب تو میرے ساتھ خلوت میں بیٹھے گا۔ کسی کی ہمت کیا ہو گی۔ اور کس کی جرأت ہوگئی کہ وہ ہمارے ہاں ضوت میں آئے کہ وہ آ کر ہمارے کوتہمت قائم کرے اور ہمارے دامن طہارت پر بدنا می کا دھبہ لگائے۔کسی کی جرات نہیں کہ وہ جھ کو تیرے ساتھ بدنام کرے۔ مادھوکواس بات کی خبر نہتھی کہ حسین کا اصل مقصد کیا ہے۔حسین کا اصل مقصد راهِ راست بتلانے کا تھا۔ وہ نہ مجھتا تھا۔ اصل مقصود حسین کو، کہ وہ یہ دھو کی بہتری کے خواہاں ہیں وہ نہ سیجھتے تھے اصل مصب حسین کو کہ وہ اس کی نیک بختی کے ستارے کوروٹن کر رہے ہیں۔اس بات کی ، دھو کوخبر نہتھی کہ وہ اس کے روثن ستارے کو کیسے روشنی دیں گے۔ مادھوکو ہر گزیہ خبر نہ تھی۔ کہ مجھ کو اللہ ہے کیسے ملا ویں گے۔۔ اس سبب سے مادھواس وقت میں اینے دل میں اندیشہ خام کر رہے تھے۔ اور مادھونے بھر دوبارہ حسین ہے عرض کی کہ میں کیول تیرے ساتھ جھپ کر شراب پیوں کہ میں سادہ مزاج ہوں ادر آپ ہے خوار ہیں۔ پھر میں کیوں دوسروں کے سامنے ہے خوار اور خراب ہو ج دَں۔لیکن چونکہ مادھو کی سرفرازی کا وفت آ چکا تھا۔ اور قریب تھا وہ وفت کہ قمر ب خدا ہ دھو کونصیب ہو حسین نے فر ، یا اے محبوب کہ میں تیرے کو اس وقت جوش کے ساتھ ایک لخطے کے سے مدہوش کر دوں آچل آون کے ساتھ تا کہ بختے وصل البی کا جام پلا دیا جائے۔ اے خوش نصیب اس وقت چل آ طرف جنگل کے ،تا کہ میں تجھے شراب خانص بلا دول۔ میرے حال پر رحم کر اور میرا ساتھ دے۔ اب میرے کہنے کو مان ے۔ پھر تجھے اختیار ہے۔ مادھونے عرض کی اے غداوند عالم کے پیارے آپ آ کے چلواور میں آپ کے چیچے آتا ہوں۔میری رائے یمی ہے کہ آپ آگے آگے چلیں اور میں چھے آؤل حسین بابو بورے آگے بڑھے اور فاصلے پر جا کر مادھو کا راستہ و مکھنے ککے جنگل میں ایک ویران مکان تھا جس میں کوئی نہ تھا۔ وہ چگہ ضوت کے لئے قرار دی

گئی۔اوراینے دوست کے لئے نقل اور شراب مبیا کی گئی۔لیکن خلوت میں آپ کو آ رام نه تھا۔ مادھو کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ وہ مکان ومنزل تھا۔ شاہ حسین گھڑی گھڑی او پر جاتے تھے اور مادھو کو دیکھتے تھے۔ ایک لحظ صبر وقر ار نہ تھا۔ آپ کی ہر دوآ تکھیں انظار یار میں منتظر تھیں۔ آ ب ابھی انتظار میں ہی تھے۔ کہ یکا یک مادھونمودار ہوئے۔ جب حسین نے دیکھا کہ مادھو قریب میں آ گئے ہیں۔حسین ادب کے ساتھ مادھو کے استقبال کے لئے مکان سے نیچے اُتر پڑے اور مادھو کا ہاتھ کیا کر اس خلوت میں لے آئے کچھ لوگ وہاں جمع ہوئے ہتھے۔ حسین نے تھم ویا کہ تمام لوگ بہاں سے بطے جو و کوئی شارے میں ریون اور میرایار رہے۔ آج کی رات ہم مینیں بسر کریں گے۔ بہتر ہے کہ سب لوگ طلے جو تیں کوئی شہرہے۔ اور کوئی شہ دیکھے ہورے حالات کو - تمام لوگ الگ ہو گئے صرف ہیہ ہر دو عاشق ومعشوق رہ گئے۔ بابو بور کا لیعنی باغبانپورہ کا رئیس کلاں شاہ حسین کامطیع تھا۔ اُس نے تھلم دیا کہ میرگاؤں حسین کے نام ہے بسایہ ہوا ہے۔ بیتماموں میں شہرت وی جائے اور اس کا نام بابوتھا۔ بعد میں پور بڑھا دیا گیا۔ وہ خسین کا خادم تھا۔اور وہ مجھی مجھی حسین کے ساتھ رہا کرتا تھا۔اس رات کی اُسکونبر نہ بھی۔ کہ مادھو اور حسین ایک گھر میں خلوت نشین ہیں۔ لوگوں نے خبر دی کہ ایک فقیر ایک لڑے کو اینے ہمراہ لے کرشراب لی رہا ہے۔ وہ رئیس وقت شب بے خبری کے عالم میں وہاں بہنجا تا کہ ویکھے کہ بیر کیا معاملہ ہے۔ مادھو اور حسین کو دیکھا کہ خلوت میں پوشیدہ بیٹھے ہیں۔ بابوتے وسوسہ کے طور پر نگاہ کیا کہ اس مکان میں ایک مست نے شراب سامنے رکھ کر ایک لڑکے سادہ رو کو اپنی گود میں ایا ہوا ہے۔ ویکھول اور احتجان کروں کہ در اصل کیا معاملہ ہے۔اس مکان کے دروازے میں ایک سوراخ تھا۔ اس سوراخ میں ہے اس نے نظر ڈالی پوشیدہ طور پر اور ان ہر دو دوستوں کو دیکھا کہ ضوت میں بیٹھے ہوئے ہیں در کی آئکھیں کھلی ہوئی ہیں اور مادھو پر نظر ڈال رہے ہیں۔ مادھو کے ہاتھ سے شراب کا جام آپ لے رہے ہیں اور مادھو کی پیشانی کو چو متے تھے۔اور ہادھوبھی بخی شاہ حسین کی پیشانی کو چومتا تھا۔ مادھو حیار زانو ہیٹھے ہوئے تھے۔

رخ رنگین کے ساتھ مادھونے کچر جام لب لبریز شاہ حسین کو دیا۔ اور کھڑے ہو کر نگریم کے ساتھ سلام کی۔حسین بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر ، دھو کوشلیم بج لائے۔ ہر دو دوست ایہ بی ناز اور نیاز کر رہے ہتھے۔ اور ایک دوسرے کو بوسہ دے رہے تھے۔ مانند دووھ اور شکر کے۔ ناز کے ساتھ مادعو شراب کا جام ویتے تھے۔اور شاہ حسین نیاز کے ساتھ مادھو کوسلام کرتے تھے۔ جب شاہ حسین شراب کا جام مادھو کو دیتے تھے تو مادھو ناز کے ساتھ شاہ حسین کوسلام کرتا تھا۔ بہت دریاتک ناز و نیاز کا بازار ایبا ہی گرم رہا۔ اور وہ دونوں دوست ایک ہو گئے۔ بابو نے جب ان دونوں کی حالت ویکھی تو جیران ہو گیا۔ ا دراینے دوستوں کے آگے اس بھید کو ظ ہر کیا۔ بابو کے دوستوں میں سے ایک عاسب جنگ نام دوست تھے۔ بابونے کہا کہ بید کیا معاملہ ہے جھے معلوم نہیں ہوا۔ غالب جنگ نے کہا کہ مجھے لازم نہ تھا کہ تو دوئی کاحق جمائے اور حسین کی خلوت پر نظر ڈائے۔ بیاتو جاسوی ہوئی اور دوستوں کا عیب ، تو نے عیب جوئی گی۔ بیشیوہ دوستوں کانہیں ہے۔ یار کو جا ہے کہ موائے نیک کے اپنے دوستوں کا دوسرا ذکر نہ کرے۔ یار برائی و یکھنے والا، اور عیب جو نہ ہونا جاہئے۔ دوستوں کا نام ہونا جاہئے نیکی کے ساتھ۔ یہ تمام عیب ڈھونڈ ٹا کب رواہے۔ کیوں ان باتوں کوتو نے فاش کیا۔ میددومرد مردان حق ہیں۔ تیری نظر حق بنی پرنبیں ہے۔ بلکہ ریمیب بنی ہے۔ اور عیب جوئی ہے۔ یہ دو مرد شراب سے بیں اس بیل کچھاور ہی بھید ہے۔ ان کا بوسہ بیٹا اور دینا خالی نہیں ہے بیہ بوسہ نہیں وے رہے ہیں۔ وہ اس کو قعت دے رہے ہیں۔اس بوسے میں حسین نے تربیت رکھی ہے۔ ، دھو کو خدا کا راستہ رکھانے کی تا کہ وہ مادھو کواپنے ہی جیسا فقر و فنا کے میدان میں تھینج کے۔اس کو عاشق اللہ بنار ہے ہیں۔ ظاہر میں سے کھیل معلوم ہور ہا ہے باطن میں قیضان ، ہی تقسیم ہور ہاہے۔ بابوے کہا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ شراب اور بوے میں کیسا ارشاد قر مایا جا رہا ہے۔ وہ تو بوسہ لیتے میں۔ اور بوسہ دیتے ہیں۔ بیکی تربیت ہے۔ جب غالب جنگ نے میہ بات بابو سے سنی تو اس کے ول سے وہ وسوسوں کا زنگ دھونا حاما۔ کہا اے و بدتو کیا مکتا ہے۔ اور کیا کہتا ہے۔ میں تجھے یہ تمام بھید طاہر کرتا

جوں۔ جب مادھوا پنے ہاتھ سے جام شراب ویتے ہیں۔ ان کے ول میں ایک جوش بید. ہوتا ہے۔ اور مستی کا عالم نمایاں ہوتا ہے۔ اس عالم مستی میں وہ مادھو کی پیشائی کا یوسہ لیتے ہیں وہ اس لئے کہ ان کی ولایت کی دم کی طاقت مادھو کے دل میں اثر کر جئے۔ اور اس کاغنچہ دل کرامت الی ہے خندال ہوجائے۔ تا کہ بیسیم کرامت گلشن ج ب حسین سے خنچہ دل کو خنداں کر دے۔ جب مادھو کے دل نے اس سیم کو قبول کر لیا۔ تو شوق ہے سرت میم کو جھا ویا۔ جب مادھو پیالہ پی لیتے ہیں۔شراب حسین سے ان کے ول میں ایک دوسری متم کا اثر پیدا ہو جاتا ہے۔اور ان کا دل اس ہے ہے مائند چراغ روشن ہو جاتا ہے۔ تب ماوھو حسین کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں اور اس عین عالم نشہ میں جس کو عد ممستی کہنا جائے حسین کو سلام کرتے ہیں۔ جب مادھو کو ف کدہ حاصل ہوتا ہے۔ مادھو کا غنیہ دل کھل جاتا ہے۔ اور اس عین عالم مستی میں مرحق ان پر کھل جاتا ہے۔ تو وہی سبب ہے۔ سلام کے لئے سر جھکانے کا پس سے دوست آپس میں ایک دومرے کے ساتھ راوی کے جویا بھی ہیں اور بوسہ وہ نہیں ہے۔ جس میں ہوا اور ہوں کا دخل ہو۔ ان کا کام شہوت انگیزی نہیں ہے۔ بلکہ تقوی عصمت اور پر ہیز سے بھرا ہوا ے۔ یہ جوایک دوسرے کو دیکھتے ہے۔ کہ ایک دوسرے کے معثوق اور شیدا ہیں۔ یہ جارے جیسے ظاہر نہیں ہیں۔ معشق الہی کے معشوق ہیں۔ اور ایک دوسرے کے احسان مند\_وه جوشراب یعتے میں۔اور بوسہ لیتے ہیں عالم مدہوشی میں بھی اس کی پیشانی اور لب كا بوسد ليت بيں۔ اور دونول آئكھول كا اور ابرؤول كا۔ بير تمام كوشش دوست كے دیدار کے لئے میکیں کی جارہی ہے۔ ان دونوں کا بھید بے کم وہیش میں ہے۔ جو میں نے تجھ سے کہا ہے۔ اس میں کوئی شک وشبہبیں ہے۔ اگر تجھے اعتبار نہیں ہے تو پھر جا کر دیکے وہ مرد خدا راہ صدق وصفا میں کیسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بابوا بنی جگہ سے کود کر کھڑا ہو گیا۔ ألٹے یا وَل پھر ج كر ديكھا۔ كه وہ دلير بينے ہوئے ہیں۔ اس گھر ميں مانند شیروں کے۔اس کی نظراس پر کھلی ہوئی ہے۔ اور اس کی نظراس پر کھلی ہوئی ہے۔ گویا دونوں طرف سے نظریں تھلی ہوئی ہیں۔ اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ جب بابو

نے اس صحبت کو دیکھا۔ فورا اس کے دل میں وحشت طاری ہوگئی۔ وحشت نے اس کے دل کے ہر قبصنہ کر میں۔ اور وہیں زمین برگر برڑا۔ جب دوستوں نے اس کا حال دیکھا۔ اوراس کو اٹھالیا۔ اس جگہ ہے ، آ نکھ کھولی بابو نے اور کہا کہ میں ایک عجیب حال دیکھتا ہوں کہ کہنے کو بھی وحشت معلوم ہوتی ہے۔ کہ اس مکان میں ووشیر وحشت ناک صورت کے ایک دوسرے کے مقابلے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب سیخن غالب جنگ نے سی کہا خبر دار شور مت کر اور یہ بھید کسی دیگر ہے مت کبو۔ طاہر کرنا بھید کا اچھانہیں خبر دار دم مت مار۔ خاموش ہو جا۔ مردان البی کے بھید کو کسی پر ظاہر مت کر۔ یہ جو تو نے دیکھا ہے۔اس کو کھیل مت تصور کر۔ بیروہ بھید ہے جو تا گفتنی ہے۔اگر ذرا بھی کسی کے سامنے کیے گاتو نقصان ہوگا۔ بلکہ تیری جان جاتی رہے گی۔اس روز سے بابوعقکمند نے عبرت حاصل کیا اور فقیروں کا معتقد ہو گیا۔ مادھو اور حسین کا ول و جان ہے معتقد ہو گیا۔ کیونکہ اُس نے حسین کا امتحان کیا۔ اس دن سے رات اور دن نہایت اعتقاد مجے ساتھ حسین کی خدمت حاضر رہتا تھا۔ اس دن ہے ان سارے خیالات کو اپنے ول ہے باہر کر دیا۔ اور تمام وسوسوں کوائے دی ہے بھلا دیا۔ جان لیا کہ واقعی حسین شیر ہیں۔ راہِ الٰہی کے بچ ہے بیشر ہیں راہ خدا کے، اورشیر مرد ہیں راہِ خدا کے، آسان نہیں ونیا میں شیر ہو جاتا۔ اللہ کے رائے میں عجب شیر ہیں کہ غصہ اور غم نہ رکھ کر دوسرے شیر کو تعت الی ہے سرفراز کر دیوے۔ کہ جب مادھو پرحسین نے نظر ڈالی ماسوائے ہے الگ كر كے راہ فقر ميں شير بنا ديا۔ اينے ول كے بھيد سب مادھو كے ول ميں ڈال ديئے۔ نہ مادهونے ریاضت کی ندز بدنہ قاق کی شاعبادت نعمت اور وولت وینی کو بغیر وقت کے سمیٹ لیا۔ اور اللہ کے نزدیک ہو گیا۔ آسان طریقے سے حبین نے مادھو کو خدا تک پنجا دیا اور خدا کو ملا دیا۔ چند قطرے شراب کے اس کے مکق میں اترے ان قطروں نے صبح نورانی کا نقشہ بنا دیا۔ اور مادھوکی شام نور صبح کے ساتھ بدل ہوگئ۔ چند بوسیے جو مادھو کی سب کے لئے گئے۔ انہوں نے مانند روز روشن کی ، اس کے ول کی تاریکی لیعنی اندهیری کوروشن کر دیا۔ بادی ہوتو حسین سری کا ہواور مرشد کامل ہوتو حسین جیسا ہو۔

کہ بوسہ اور شراب مرید کے اوپر کشف صحاب کر دیا۔ بغیر ریاضت کے اور بغیر کسی عیادت کے مرید کا کام بن گیا۔اور مرید نے سرفرازی حاصل کر لی۔جس کواللہ سرفراز كرنا جابتا ہے اور اس كومنزل مقصود تك پہنجانا جابتا ہے تو اس كو ايما بى بادى عنايت کرتا ہے۔ کہ بغیر کسی محنت اور رہنج کے وہ ایک بہت بڑی نعمت کامستحق ہو گیا۔ پس ایسا بادی سوائے حسین سے اور کوئی نہیں ہے۔جس نے اس کے دروازے پرسر رکھا۔اس کا سر آسان کو پہنچ گیا۔ اُس نے دولت ابدی کو حاصل کر لیا اور سعادت ابدی کا حق دار ہو ا کیا۔ کیونکہ ہر دو جہان میں اصل مقصد حسین ہے۔ کدأس کے دم یاک اور صدق صفائی ے مادھواللہ کے راہتے میں فقیر ہو گیا۔ جس وقت مادھو واصلان حق ہو گیا۔ حسین نے ان کو رخصت کیا۔ اور کہا کہ اس بھید کوخلق سے پوشیدہ رکھ۔ اور لباس کو ظاہر نہ کرکسی دیگر بر کام کومصلحت کے ساتھ فقر میں انجام دے تا کہ تیری روح کوطریق فقر میں تقویت حاصل ہو۔ غیبتوں کا لباس بہن رجواور فقر سے کام لے ہر کام میں۔ وجود لیعنی جسم جو ب۔ صرف مباس ہے ڈھانینے کے لئے ہے دنیا میں جسم کولباس ہے آ راستہ رکھ جائے۔لیکن جان و دل خدا کے آگے ہونا جائے۔ ظاہرا میں لباس و نیا داروں کا ر کھ لیکن باطن میں مانند فقیروں کے کام کر۔ جو پچھ کہ تجھے ضرورت ہو۔ اور احتیاج ہو سن کے آ مے سوال مت کر۔ نوکری کا بیشہ اختیار کر۔ اور اس ہے اپنی و جت رفع کر۔ ما نند فقیروں کے گوشہ نشین مت ہو۔سفر اورجنجو کر۔ تیرےجسم پراگرلباس فقیری نہ ہوتو یر وانہیں۔ ول کو وسوسوں ہے اور اندیشوں سے خالی کر ڈال۔ تیران (۱۳) برس تک تو ابیا بی و نیامیں ربولیکن فقر کو پیش نظر رکھ اڑتھیں '' برس جب جھے کو پورے ہو جا کیں۔' تو فقر وفتا کا راسته اختیار کر۔ پھرتمام کاموں کو چھوڑ دے۔نوکری کو چھوڑ اور فقر میں خدا کے ساتھ وم ساز ہوج۔ اور گوشد شینی اختیار کر۔ گوشد نشینی اختیار کرنا ونیا ہے مطلب یہی ہے کہ دنیا ہے بے بروا بی حاصل کرنا۔ اور اس وقت تو اعتکاف میرے مزار پر بیٹھ اور تیرا مزار بھی میرے ہی مزار کے بازویس ہوگا۔ جب بیتمام باتیں مادھونے شاہ حسین ہے سنیں۔ اِن تمام ہاتوں کوشلیم کرلیا۔

ذکر نوکر ہونا محبوب الحق میاں مادھو کا حکم سے شاہ حسین مقصود العینی کے راجہ مان سنگھ کے پاس اور جانا اس کے ہمراہ لا ہور سے بنگا لے کی طرف اور وہاں سے چردکن کی طرف اور جنگ دکنیوں کا اور آ پ کی کرامت کا ظاہر ہونا دکھنیوں کے اوپر جن کو کہ فتح ہونے کے قریب تھی۔ لیکن آ پ کی کرامت اور امداد کی وجہ سے راجہ کا فتح پانا اور واپس آ نا میاں مادھو کا تین سال کے بعد حضرت شاہ حسین کے نزدیک اور وصال ہونے تک تین سال کے بعد حضرت شاہ حسین کے نزدیک اور وصال ہونے تک آ پ کی حدمت میں رہنا

مارھونے جب صدق ویقین ہے اینے پیرے سیکقین یا نی۔راوحق کے بتلانے کے لئے حسین اُن کے پیر تھے۔ اس لئے ضرور ہوا۔ کہ بیر کی اطاعت مادھو پرلازمی ہوگئی۔ مادھوشاہ حسین ہے اجازت لے کر راجہ مان سنگھ کے ہاں نوکر ہوئے۔ راجہ کے ساتھ چست کمر ہاندھا۔ اور لا ہور ہے سفر کرنے کا ارادہ کیا۔ بنگارہ تشریف لے گئے۔ راجہ کے ساتھ فرمان شاہی ہے۔ بنگالے سے پھر دکن کی طرف روانہ ہوئے كيونكه فرمان شابى ہوا تھا كه دكن ير جنگ كرنا ہے۔ راجه جب اكبرش بى حكم سے دكن كو روانہ ہو گیا مادھو بھی ان کے ہمراہ چلے اس مہم کو پورا کرنے کے لئے۔ جب کہ راجہ کو بھی سنسس علی و گمان کے بغیر نقراء کے ساتھ دل و جان سے محبت تھی۔ اس کئے مادھو کو نہے بت عرصه الله و كا ساتھ و يكھتے تھے۔ اور آپ كو بہت دوست ركھتے تھے۔ أيك روز راجه سوار جوا اور اس سو ری میں ماوھو کو اسینے ساتھ لیا راجه اور تابعان راجه لیعنی اس کے غلام آپس میں اکتھے تھے۔ ایہا بی ہمیشہ کے لئے، بغیر کسی روک ٹوک کے ساتھ ہی ر ہے تھے۔ جب وہ وکن گئے ہیں جنگ کے ارادہ کے لئے دشمن کے ساتھ ،سر راہ میں نا ج رتھا۔ کہ آ کے اور چھے سے کوئی خبر ملے۔ رہتے تھے ہر ایک سے آ گاہ اور ہوشیار تا کہ دیکھیں انبی م کار کیا ہوتا ہے۔ حاصل کلام وہ دکن کو گئے۔ جب دکن کا راستہ طے

كرك يہني اور دكن كے لوگول كو آگائى جوئى۔اس طرف سے فوج وشمن نے جس كا كەسردار ملك عنبرتھا۔ اس طرف كا راجە مخنارتھا۔ اور سيدسالا رتھا۔ پس تمام دكني جمع ہوكر جنگ کے لئے آ مادہ ہوئے۔ صلح کے شینے کو جنگ میں بھوڑ دیا گیا۔ اور طبل جنگ بجایا گیا۔ ہر دو جانب سے مفیں جنگ کی ہاندھیں گئیں۔روبروایک دوسری فوج کے۔ خنجر، تیر، تیخ ، گر ز اور برچھی کھینجی گئی۔ اس وقت ایس جنگ ہوئی کداڑے نے اپنے باپ کا بھی خیال نہ کیا۔ باپ کو بیٹے کے مرجانے کا کوئی غم نہ تھا۔ اور بیٹے کو باب کے مر جانے کا کوئی عم نہ تھا۔ بلکہ خوش کا سامان تھا۔ نہ باپ کومبر بانی تھی ہینے کی حالت براور ند بینے سے حیاتھی باپ کے مارنے بر۔ پس تیار ہو گئے جینے ہاتھوں میں لیے ہوئے حتیٰ کہ برادر برادر کو مارتا تھا۔ اس جنگ درد ناک لیعنی وحشت آنگیز میں دونوں طرف سے گرز گرال سرکونی کر رہے تھے۔ تیر کمان سے جھٹ کر دلول پر کام کرتا تھا۔ زہر بیا مختجر پہلوانوں کی گردنوں کو کا ٹا تھا۔ ہر دو جانب سے برچھیاں چل رہی تھیں۔ اور دلول کو برو رہی تھیں۔ اہل وکن بالکل غالب ہو گئے۔ راجہ کے کشکر کو اس میدان جنگ میں کوئی تاب و طافت نه رہی ، که دوسری مرتبه اپنا حمله وُشمنوں کو دکھلاسکیں گویا که راجه کی فوج کا ہاتھ بندھ گیا تھا۔ کوئی صورت امان کی راجد کی قوم کونظر ندآئی تھی۔ راجہ نہایت یر بیثان اس معالمے میں جاہا کہ وشمن ہے بناہ مانگی جائے۔ اُس بےقراری اور اضطرافی کے عالم میں راجہ نے مادھوکی طرف عاجزی سے دیکھا۔ اور عاجزی سے کہ کہ اے نقیر و درولیش اس وقت سخت مشکل در پیش آ گئی ہے۔ کوئی ایبا علاج کیا جائے کہ میں اس میدان جنگ ے آ دارہ نہ ہو جا دُل۔ ہ دھونے تبہم فرما کے راہ نیاز کے ساتھ فرمایا کوئی عم نہیں۔ آپ اتی جلدی نہ یجئے۔ خداکی طرف سے مہر ہائی ہے تیرے کو، اور فتح آسانی تیرے نصیب میں ہے۔ جب تک کہ میں اس نشکر میں ہوں۔ دشمن جھ پر مجھی غالب خبیں ہو سکے گا۔ جب مادھونے میتخن فرمایا۔ راجہ کے دل میں ایک فتم کی دلیری پیدا ہو الله المعوف الله كى جانب مين دعاكى اور راجه كى فوج كى فتح كے لئے دعا ما كلى كئى۔ اوراس وقت آپ نے اپنے پیرشاہ حسین کو یا د کیا۔ آپ کا یا د کرنا ہی تھا۔ کہ لا ہور میں

شاہ حسین کو خبر ہوگئی۔ آپ (حسین) دروازہ مکان کا بند کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے۔ یکا یک آپ بے قرار ہو کر اپنی جگدے اٹھ کھڑے ہوئے اور دوستوں سے کہا اے دوستو میں ایھی یا ہر سے ہو کر واپس آ جاتا ہوں۔کوئی یا ہر نہ جائے اس مكان ہے۔ اس مكان ميں خوش وخرم بيٹے رہے۔ ميں ابھي واليس آجاتا ہول۔ مجھے میرے مادھو نے یاد کیا ہے۔اس کی یاد نے میرے دل کو شاد کر دیا۔شراب ساقی اور صراحی جام اور قوال نقل طعام مجلس ووستوں میں میرے واپس آنے تک تیار رہے۔ سب کھے میرے لئے تیار رہے۔ میں ابھی تھوڑی دریمیں واپس آ جاتا ہوں۔ آپ نے اینے قدم کو گھر سے باہر نکالا اور کسی آشنا اور بیگانے بریدراز ظاہرند کیا گیا۔ ایک لحظے میں اپنے وطن سے دیار ملک وکن میں پہنچ گئے اور مادھو سے کہا اے پیارے ویکھو قدرت اللہ کی اور اس کے بھیدوں کو۔ راجہ سے کہدو کوئی فکر نہ کی جائے۔ جنگ کے اندرسر خدا کھل جاتا ہے۔ مادھونے راجہ سے کہا کداب خداکی قدرت کوآب و سیجے۔ اور ہوا کی طرف نظر ڈالئے۔ راجہ نے جب ہوا کی طرف نظر ڈانی۔ ویکھا غیب سے ایک کشکر جوامیں ہے کہ وہ جواسے وشمنوں کو اوپر سے مار رہے ہیں۔ اور وہ کشکر قلندران خدا کا تھا۔ راجہ دیکھے ہی رہا تھا کہ ایک دم دکنی بھا گنا شروع کیا۔ دکنیوں پر دہشت عالب ہوگئی۔ اور وہ بسیا ہو گئے۔ اور راجہ کی قوم کا دو و زیادہ پڑ گیا۔ راجہ نے تکم دیا کہ خوشی کا نقارہ بجایا جائے میہ آسانی فتح ہم کو نصیب ہوئی۔ اس روز سے راجبہ مادھو کا پورا معتقد ہو گیا۔ مادھو اور حسین خوش ہو کر وہاں تھوڑی دریے پڑے رہے۔ اور آپس میں رونوں کی گفتگو ہوتی رہی۔ وہ گفتگو راز کی تھی۔جس میں ناز و نیاز شامل تھا۔حسین نے جا ہا کہ اب میں لا ہور جانا جا ہتا ہوں اور مادھو نے کہا کہ میرا بھی ارادہ وطن کو جانے کا ہے۔ مادھونے ناز کے ساتھ حسین کورخصت کیا اور حسین دکن سے لا مور آ گئے۔ان کے دوست اس مکان میں ان کی یاد لئے بیٹے ہوئے تھے اور اس انتظار میں بیٹھے تھے کے حسین کے ہمراہ شراب بی جائے۔حسین دردازے پر آن پینیجے۔ جو پچھ وہاں ماجرا جواتھا وہ تمام اینے دوستوں کوٹ دیا۔ دوستوں نے جب سے کیفیت سی کمال خوشی کے

ساتھ رقص شروع کیا۔ زمانے کے فکرول کو ایک طرف کر دیا اور ساع کی طرف رجوع ہو گئے۔ اللّٰہ کا شکر میہ بجول نے۔اب میں ذکر کرتا ہوں راجہ کی فنتح کا۔

راجہ مادھو کے یاس آیا اور اپتا سر مادھو کے یاؤں پر رکھ دیا۔ اور ادب سے کہا اے خدا اندیش تو ایا کال فقیر ہے، مجھے نہیں معلوم تھا ، کہ تو ایسا کامل ہے۔ اور خدا کے ساتھ واصل ہے۔ بیٹک تو راہ وہا بت میں کامل اولیا ہے اور خاصان خدا میں ہے ہے۔ کہ تیری ؤ عالمجی ہوئی فتح اور نصرت کی۔ اب میرا سرتیرے پاؤں پر ہے۔ میں تیرا ما لک نہیں ہوں اور تو میرا نو کرنہیں ہے۔ بلکہ تو میرا پیر ہے اور میں تیرا مرید ہوں۔ بلکہ بندہ ہول، بغیر داموں کے خرید کیا ہوا۔ جو کچھ تو حکم دے میں بچا لاتا ہوں۔ اس سے مجھے کوئی انکار نہیں ہے۔ مادھو نے اپنے ہاتھ کو ان کے سرکو لگایا۔ اور کہا کہ سرکو اٹھ ئے۔ اور ایس گفتگونہ سیجے کہ میں آپ سے کیا مانگول ، میرا خداعی ہے میں خدا ے مانگنا ہوں جو پھٹھ مانگنا ہے۔ کہ سوائے اس کے کوئی دوسرانہیں ہے۔ جب کہ تو اب میرے رازے واقف ہو گیا ہے۔ تو اب میرا تمہر رے نز دیک رہنا مناسب نہیں ہے۔ اب میں شاہ حسین کے نز دیک جاتا ہول۔اگران ہے اج زت ہوئی تو پھر میں تمہارے یاس آجاؤل گا۔ راجہ نے اس بات کو قبول کیا اور رخصت کر دیا۔ مادھو وہ دور دراز کا سفر طے کرتے ہوئے حسین کے باس لا ہور بیس حاضر ہوئے۔صدق اور اخلاص ے حسین کے مخلص و خادم و مرید و غدم بنے ہوئے تھے۔ رات اور دن آپ کی خدمت میں کمریا ندھے ہوئے تھے۔ ان کے مرادے کے بغیر دم نہیں ، رتے تھے۔ کیونکہ ہر دو جہان میں جان و دل ہے مادھو کے محت حسین تھے۔ ذکر احوال شاہ حسین مقصود العین اور جائے تبجویز کرنا اپنے مقبرے کے لئے شاہ حسین کا طرف پائی راوی کے ،جو لا ہور کے نزدیک بہدرہی ہے۔ قریب میں مجبوب الحق میاں مادھو کے، اور خبر دینا دوستوں کو انجام کارکی نسبت میاں مادھو کے ۔

جوکوئی کہ معرفت کے اندریات کرے۔ وہ رازحسین کو پڑھے۔ کہ حسین خدا کی طرف سے فقر و فنا میں کامل ہو گیا۔ را ہ صدق وصفا میں و ف کے ساتھ ، صادق تھا را ہو فقر میں اور مضبوط تھا فقر کے اندرایک تار کے آ واز کے اوپر ، وہ مستی کے عالم میں کو جدو بازار میں ناچتے تھے۔طریقہ فقر کا جیسا کہ حسین کو حاصل تھا،کسی دوسرے کوئبیں ہے۔ ناج کے وقت میں اکثر آپ اپنی آسٹین کوجھٹکتے تھے اور جب آپ پر حالت حاری ہو جاتی تھی تو آپ کو ابتد کا وصال ہو جاتا تھا۔ جلال اللی کے برد ہے شق ہو جاتے تھے۔ اور اُن یردول سے گزر کر جمال الی کا مشاہدہ کرتے تھے۔ فنا سے گزر کر بقا کو جہنجتے تنے۔ ،ور کو ہو جاتے تھے۔ جمالِ اللی کے مشاہدے بیں ، رات اور دن سیر ہوتی تھی جنگل کی اورا کثر ان کی سیر با یو پور میں ہوتی تھی کہ جہاں ان کا مدفن ہے بیعنی مزار ہے۔ لیکن دل مادھو سے لگا ہوا تھا اور مادھو کے عشق میں مست تھے۔ پانی کے اس طرف بھی ما ہورے جاتے تھے سیر کے لئے رات اور دن جماعت اصحاب کے ساتھ شراب اور چنگ کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اس لئے کہ اُدھر مادھو کا گھرتھا اور وہ ل شراب بھی مصفا ملی تھی۔ مادھو کے مکان کے نزد یک میں ایک زمین تھی۔ جو بہت سرسبزتھی اور مادھو کے مکان کے مقابلے میں تھی۔ اس زمین کو حسین نے اختیار کیا تا کدان کا مزار و ہیں بنایا جائے۔ اُس سرسبز رشک بہشت میں پھول چمہیلی اور لالہ اور موتیا کی خوشبو ہے مہک رہی تھی۔ وہ ل پر آپ نے اپنا مقبرہ تجویز کیا۔ وہ جگہ مانند جنت الماؤی کے تھی۔اس حَكِد كنوال بھى بنايا كيا۔ اور درخت بھى نصب كئے گئے۔ تا كەارادە النبي سے بعدون ت کے آپ کا مدفن وہیں ہو جائے۔ زمانہ حیات میں اکثر آپ خبر دیتے تھے اور نشان بھی

ویا که میرا مزار میمیں ہونا چاہئے کہ اس خوش سرسبز زمین میں جہال کہ ہم اب شراب یتے ہیں۔ بعد مرنے کے بیمبرا رفن گاہ نصور کیا جائے اس قبر میں تیراں سال تک میں ر بول گا۔ فرش وصال پر۔ تیران سال کے بعد یانی کے صدے ہے وہ جگہ اُ کھڑ جائے گی در بائے راوی کی طغیانی میری گورکو اُ کھیر دے گی۔ دوست میری لاش کو قبر میں سے نكال كر بے تامل باہر تكالين كے۔ اور بايو بور من لے كر آئي كے اور وہال مجھے وفنائيس كے تاكه بيس آرام كے ساتھ قيامت تك و بيس آرام كروں فضل قادر ياك ہے ، میرابستر راحت ، بابو پور کی خاک ہوگی۔ جب میں دنیا فانی سے رحلت کر جاؤل گا۔ مادھو پھرنوکر ہو جائے گا اور بعد ایک سال کے وہ سفر کرے گا۔ باراں سال تک وہ سفر ایسا ہوگا کہ کوئی تعلق اس کانہیں ہوگا۔ جب چود ہوال سال آئے گا ، دھوسفر سے خوش حال واپس آئیں گے۔ کیونکہ وہی ہے سنت فقر کا زندہ بنانے وایاء اور وہی ہے میرا جان نشین نقر کے اندر، میرے مزار کے او پر پینیٹس برس تک خدمت کرے گا۔ بعد واصل حق ہو کر میرے پہلو میں اُس کی قبر کھودی جائے گی۔ تا کہ میرے نز دیک سے وہ دور نہ ہو جائے۔الغرض حسین سب کے رو برو بید ذکر کرنے تھے۔ ادر اس راز پوشیدہ کا اظہار فرماتے تھے۔ جیہا کہ انہوں نے عالم حیات میں فرمایا۔ ویہا ہی آپ کی وفات کے بعد ہوا۔ وہ مقصود العیتی پیشوا تھے۔ راہ خدا کے، مرشدتھا رہنما تھا راہ خدا کا۔ سانک بے ریا ، ملامت دنیا کو تبول کرنے والا۔ صوفی باصفا ندہب کا ظاہر میں طریق مجاز میں تھا۔ ظاہراً شراب خورمست اور شاہد باز ،لیکن باطن میں حقیقت حق سے ملا ہوا۔ اور عارف یاک راوفقر میں کامل مرد۔ اللہ اس کے وہ اللہ کے ساتھ۔ جو کچھ کہ گناہ کرتا ما بندگی وہ اللہ کے نزدیک کیسال تھیں۔ بلکہ بندگی اس کی مقبول تھی اور گناہ اس کے معاف۔ کیونکہ تاج وحدت کا ،اس کے سر پرتھا۔اس لئے اللہ نے قلم عنایت ہے اس کا نام لکھ دیا۔ اس کی بندگی قبول کی گئی۔ اور اس کے گناہ معاف کئے گئے۔ کہ گناہ اس کے تمام بندگی تھے۔اگر چہ ظاہراُ دیکھنے میں گناہ دکھائی دیتے تھے۔لیکن دراصل وہ گناہ نہیں تھے۔ کیونکہ جس شخص کو قرب الی عاصل ہو وہ گناہ کی طرف کیوں جائے گا۔ گناہ

کی طرف اس کی خواہش مجھی نہ ہو گی۔ اگر کوئی گناہ مجھی سر زد ہو گیا۔ وہ عین عبادت میں خیال کئے جاتے ہیں۔ کیونکہ اُن کا ارادہ گناہ کرنے کانہیں ہے۔لیکن وہ عین مصلحت الہی ہے۔ اور یہ بھیدان کومعلوم ہوتا ہے۔ جو کہصاحب باطن ہوتے ہیں۔ میہ بجید انہی پر کھلے گا جو ی رف خدا ہیں۔ جب وہ اللہ کے ساتھ واصل ہو جائے بیتمام کام اس کے لیے زیبا ہیں۔اور روا ہیں۔فتق ناچ واڑھی کا صاف کرنا اور شراب کا پینا اور دف اورطنبور کا بجانا اور چنگ و رباب کا بجانا۔ اس کے لئے ندزیبا ہے جو کہ راہ فقر میں واصل خدا ہے۔ اور دل اس کا توحید کی ری سے بندھا ہوا ہو۔ بس اس کے نزدیک گلاب اور پانی ایک بی ہے۔ سرکہ ، شربت اور شراب ایک بی ہے۔ جب کہ حسین کی یمی حالت تھی۔ اور اکثر اپنے کو ایبا ہی اور اس رنگ میں رکھتے تھے۔ اگر چہ ظاہر میں شراب خوار تھے ،لیکن عالم باطن میں اللہ کے ساتھ تھے۔ پچ ہے۔ جو اللہ کی طرف کا رستہ ڈھونڈ نے والہ ہوتا ہے ابر اور یاتی اُسی کے قکم میں ہوتا ہے۔حسین ایسا ہی مروخدا تھا۔اور بیفقر کی شان اس کے لئے زیبا ہے۔ایک تھوڑی س اس کی کرامت میں بیان كرتا مول تأكه منكران حسين كوعزت اور قدر معلوم مو جائے - كه حسين طريق صدق و صفامیں راست تھا، اورمقر پانِ الٰہی میں ہے تھا۔ جہان اُس کو قرب حق حاصل تھا۔ اور ولايت اورعرفان کی عزت حاصل تھی۔

### ذِكر كرامت شاه حسين مقصّو د العين

بہار خاں منڈا کے ساتھ رکیس گاؤں منڈیاں والا موسم خٹک سال میں اور مرید ہوجانا اُسکا ایک روز اتفاق سے شاہ حسین بے نیاز تعلق کوئین سے چاہا کہ جنگل کی سیر کریں۔ اور جماعت فقراء کے ساتھ روانہ ہوویں فقراء نے حسین سے کہا آپس میں انفاق کے ساتھ آج کے روز ہم تمام جنگل کو چلیں گے۔ آج ہم تمام فقراؤل کو روخی نان کھلا کیں۔ کہ جس میں شکر وغیرہ ملی ہوئی ہو۔ حسین نے اس وفت تبسم کیا اور اس بات کو قبول کیا۔ اچھ تم ایسا ہی جا ہے ہوتو تم کو کھلائے جا کیں گے۔ پس وہاں سے

ردانہ ہوئے خوتی کے ساتھ ، اور دو تین کول شہر ہے باہر کئے ایک شہر ہے وہال مشہور آب راوی ہے لہ جور اس طرف کویا راوی کے یار کی طرف وہ قدیم شہر ہے سو برس کا آ باد کیا ہوا۔ جس کا نام نمنڈ یا نوالہ ہے۔ وہاں اکثر خوبصورت لڑ کیاں بھی تھیں اور لڑ کے بھی۔ کنواری لڑکیاں حسن و ناز کے ساتھ اور لڑکے ناز نین شکر لب وہاں موجود تھے۔ كئے حسين سير كرتے ہوئے اپنے تمام دوستوں كے جب وہاں يہني تمام فقير وہاں كے بھی دیکھنے کے لئے جمع ہو گئے۔ اور گلی کل میں یکارا ہو گیا کہ نظراء آئے ہوئے ہیں۔ أن دنول خلقت خدا كو بارش كى يهت ضرورت تقى موسم ختك سالى كا تفا-اس كا ول کے اوگوں نے اس درمیان میں خبر یائی اور آگائی ہوئی سب کو کہ فقیرانِ خدا آئے ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ شاہ حسین مھی اُن کے ہمراہ تشریف لائے ہیں تمام نے مشورہ کیا کہ فقیر شہر کے اندر پہنچے ہوئے ہیں۔ اور ان میں ایک حسین نام فقیر بھی بڑا مشہور ومعروف ہے۔ لا ہور کا رہنے والا۔ آج چل کر اس کو دیکھیں کہ آیا وہ فقیری میں كيما ہے اوركس ورج تك ہے۔ اگر يانى اس نے برسا ديا تو ہم أس كوفقير مجھيل كے اور پھر سے جان لیں گے کہ وہ نقیرِ خدا ہے۔ اور معرفت اللی میں شخفیل کو پہنچا ہوا ہے۔ اگر چہ مخلوق کی آئے تھے میں وہ شراب خوار ہے۔ کٹین اللہ کے نز دیک وہ تیکو کار ہے۔ اگر اس نے بارش ند برسائی تو ہم اُس کوخراب کریں گے۔ اور وہ امتحان میں پورا نہ اترے گا۔ تو اس کا دعوی فقیری میں بالکل جھوٹا ہے۔ تمام جماعتوں میں دوستول کے اُس کو رسُوا کریں گے۔ اگر چہ کہ وہ لباس فقیری میں ہیں لیکن کیا فائدہ جب کہ اُس نے بارش نہ برس کی فقیری میں وم مارنا اور راہِ خدا پر چلنا بہت مشکل ہے۔ بیتو بے پرواہی ہے شراب پیتے ہیں۔ راوفقر میں زہر اور تقویٰ ہونا چاہئے۔ بد کہاں آیا ہے کہ فقیر شراب نوشی کریں۔فقر کا راستہ تو اطاعت اور تفویٰ ہے۔ بلکہ شراب پینا جائز نہیں ہے۔ تعجب معدم ہوتا ہے کہ فقیر ہو کرشر ب ہے اور اہل کمال کا دعویٰ کرے۔ بلکہ دعویٰ اس کا عین باطل ہے۔ ہاں اگر حسین نے یانی برسا دیا اور سب کو امن ہو گیا تو البت ہم مجھیں سے کہ بیفقیر کائل ہے۔ نہیں تو ہم اسکوخراب کریں گے۔ اور اس کو ذات کے ساتھ

آ زار دیں گے۔ تا کہ اُس کوعبرت ہو جائے کہ بغیر تقویٰ اور بغیر ہندگی البی کے پھر فقیری میں دعویٰ نہ کرے۔ جب اُن تمام لوگوں منڈیا نوابہ والوں میں بیرمشورہ ہوا کہ سب مل کریہ تدبیر کریں۔اس وقت ہم میں بڑا کون ہے۔اس کو آ گے بڑھا کیں تا کہ اس كے سبب سے يدكام على موجائے۔ ان ميں ايك بہار خال نام رئيس تھا جوكد فقیروں کا معتقد تھا۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ اچھا ہیں چلتا ہوں ان سب کو پہلے ہاندھ لیواور سین کو بھی باندھ لو۔ جب وہ ایس ذلت دیکھیں گے تو ضرور ہے کہ وہ الله كى جناب بين دعا كري كے اور أكر اس دعا ہے يانى نه برس تو ان كا منه كالا كر دينا ج ہے اور ان کے منہ پر سیاہی ال دینی جا ہے ۔ گا وَل کے لوگ فوراْ دوڑ پڑے حسین اور ان کے ہمراہیوں کو پکڑ لیا۔سب کو پکڑ کر ہند کر دیا۔ کوئی ؛ دھر دوڑ تا تھ یازار کی طرف ادر کوئی اُدھر دوڑتا تھا اور آ زار کے ساتھ ان کو گرفتار کر کے لے آئے تھے۔ جب حسین نے بیہ حال و یکھا اور جہال میرتمام بند تھے وہاں پہنچے تو آپ نے تبسم فرمایا۔ اور کہا اے خدا و لو کیوں خوب روٹیاں تھی وانی کھا کمیں جوشکر میں بنائی گئے تھیں۔فقراء نے جواب دیا اے اللہ والے بیسب ذات تیری ہی طرف سے ہے۔ تو نے ہی ہمیں گرفتار کرایا۔ كه تو اين كونقير كهتا ہے۔ اور بديات تھ ير روشن شهولي تھي۔ اور پھر تو فقيري ميں دم مارتا ہے۔تم پرانسوں ،اس گاؤں کے لوگ تعجب میں ہیں۔ اور آپ سے فقیری کی دلیل طىب كرتے ہيں اورنہيں تو تو فخش اور شراب خوار ہے تو نہ فقير ہے۔ بلکہ بدكار ہے تو اگر آج پانی آ سان سے نہیں آیا قو ہم کو بھی اور تجھکو بھی خراب کریں گے بیالوگ، اور تجھے بھی باندھ دیں گے۔حضرت شاہ حسین نے فرمایا کہ خاطر جمع رکھو کہتم کو کوئی ذلت تہیں ہو گی۔ جب اللہ رحم کرتا ہے تو یانی آسان سے برسا دے گا۔ بلکہ یہاں کارئیس بھی تمہارا مطبع ور رقیق ہو جائے گا۔ اور وہ پنا سر بھی ڈاڑھی بھی منڈوائے گا اور تمہارے جیسا میرا مرید بھی ہوج ئے گا۔ آپ نے فرمایا تم گھبراؤ مت بے اعتقادمت ہو جاؤ۔ گاؤل والوں سے شاہ حسین نے کہا کہ فقیرول سے تمہارا میں اعتقاد ہے کیا۔ بڑے بے اعتقاد اور بڑے ہے ادب ہوکہ یائی طلب کرنے کے ایسے ہی راتے ہوتے

ہیں۔ کہ فقراء کو بکڑنا اور گرفتار کرتا ،اور ذلت کے ساتھ پیش آتا یہ جائز ہے کیا، اعتقاد لاؤ فقیروں کے اویر اور تا وقت کہتمہارا اعتقاد کامل نہ ہو گا۔ حاجت تمہاری برنہیں آئے گی۔ راہِ اخلیص اور اعتقاد کو قائم کرو تا کہتم کوتمہارے مطلب میں کامیا بی حاصل ہو۔ میرے دوستول کو بلاسے چھوڑ و، اگر میرے دوستول کونبیں چھوڑ و گے تو بجائے یانی کے آگ برس جائے گی۔فقراء کے ساتھ بیسلوک کرنا تھا کیا۔اگرفقراء جا کیں تو تمام روئے زمین کو جلا دیں۔ لیکن تمہارے خیال سے میں مناسب نہیں سمجھتا کہ عالم میں آگ لگا دی جائے۔خبر دارخبر دار پھر ایباظلم نہ کیا جائے۔ اور ایب فتنہ نہ بریا کیا جائے۔ پیچانوفقیروں کواور عزت کروان فقیروں کی۔ چیموڑ دوان قیدیوں کو۔ان کے کھانے کے کئے روغنی نان لاؤ کہ جس میں شکر ملی ہوئی ہو ، اور شراب بھی حاضر کی جائے تا کہ جب یہ رونی کھائیں اور شراب بیکس تو ضرور ہے کہ آسان سے یانی برسے گا۔ جب اُن لوگوں (منڈیانوالوں) نے نیہ تمام یا تیں زبان مبارک حسین سے سنیں تو تمام متفق ہوئے۔اس بات پر کہ ایسا ہی عمل کیا جائے۔جیسا کے حسین کا کہنا ہے۔ فقیروں پر کوئی ظلم وستم ندكي ج ئے۔ چا بكدى سے تمام چيزي حاضر كرنے كے لئے استے اينے مكانوں كو چلے گئے۔ اور سب چيزيں حسب فرمائش شاه حسين كے عاضر كى گئيں۔ جب دو تین دورشراب کے چل چکے ۔حسین نے آسان کی جانب نظر اُٹھائی۔ اور آپ نے رفص شروع کیا اور جواسے بکا بک ایک ابرسیاہ تمودار جو گیا۔

حسین کے دوست بھی حسین کے ساتھ رقص کرنے گئے۔ حسین نے فرمایا کیوں دوستو برس یا جائے اب اقا پائی کے سب لوگ سیر ہوجا کیں۔ پینی پارش کے پائی کے سب پائی ہے۔ پُر ہوجا کیں۔ آپ ناچتے تھے اور قرماتے تھے کہ اے فقیرانِ خدا دیکھواب پائی برستا ہے۔ استے بی میں پائی آپ کے سر پر اور آپ کے دوستوں کے سر پر برستا شروع ہوگیا۔ بہاں تک کہ زمین گزار ہو گئے۔ اور گئی۔ اتنا پائی برسا کہ زمین جھپ گئی۔ آخر کار اہل دیہہ پائی سے تنگ ہو گئے۔ اور سب کو ندامت ہوئی کے وکئد انہوں نے فقراء کے ساتھ براسلوک کیا تھا۔ بشیانی اور

ندامت سے سب نے حسین کے آ گے حاضر ہو کر اقرار کیا اپنی نادانی کا۔ ہورے کو آپ کی قدر معلوم نہتی۔ اس کئے ہم سب معافی کے خواستگار ہیں۔ برائے خدا ہمیں معاف کر۔ آخر میں تمام لوگ ہاتھ یا ندھے کھڑے ہو گئے اور اینے سرِ اعتقاد کو حسین كے ياؤل مبارك ير رك ديا اور كہا كداے خدا والے يانى كے لئے حكم ووكه بس ہو جے۔ اگر ایسا ہی یانی رہا تو ہاری تھیتیاں سب تباہ اور خراب ہو جا کیں گی۔ ہارے کھیتوں کے لیے اس قدر بارش از بس کافی ہے۔ زیادہ کی ضرورت نہیں اور اگر اس ے زیادہ بارش ہو جائے گی تو تھیتوں کے لئے آفت ہو جائے گی۔ اب ہم تجھ سے عرض کرتے ہیں اے رفیق خدا ہم نے جو پچھ ظلم کیا ہے وہ ہم نے خطا کیا ہے۔اس خطا ے درگذر کر اور بارش کو اشار ہ کر کہ بس جو جائے۔ اِس وقت حسین نے بیٹھ کر روئے نیاز کو الله کی طرف بلند کیا اور وست وُعا کو اٹھایا اتنے میں بہار خال منڈ ا آیا شاہ حسین کے آگے بانی بند ہو گیا۔ اور بہار خال منڈا مرید ہو گیا۔ راہِ صدق ہے دوست ہو گیا۔ فقرو فنا میں اور تعلقات و نیادی کوترک کر دیا۔ اپنی جگہ اینے لڑے کو جانشین کر دیا اور د وستانِ حسین کے ساتھ ہمراہ ہو گیا۔اپنے سراور ڈاڑھی کومنڈ وایا۔ اور خاک ڈال دی و نیا کے اوپر آپ کے ساتھ شراب میں شریک ہو گیا۔ بے تعنق ہو گیا جہان سے یک بار اور اینے عزیز دن اور اقربا کو جھوڑ دیا۔ راہ فقر میں مونس ہو گیا حسین کا اور عامم تجرید کو قبول كرليا \_ طريق صدق صفايين مريد جؤ گيا اور ماسوا الله كه تمام چيزوں كو ترك كر دیا۔ ترک دنیا کرویا۔ آ گے حسین کے اور یک زُو (چبرہ) اور یک رنگ ہو گیا حسین کے ساتھ اور جب تک کہ زندہ رہا اس دنیا میں فقیروں کا ہمم رہا۔ پیشک حسین مروِ خدا ہے۔ اور عشقِ غدا ہے اگر چہ کہ اُس نے رود اور شراب اختیار کیا ہے لیکن مے فقر اور عشقِ اللی میں وہ مست ہے اور باطن میں راوعرفال کا دروازہ اس پر کھل گیا ہے۔خدا کے ساتھ وہ ایک ول اور ایک جان ہے۔حضرت شیخ واؤد بندگی کرمانی " اور حضرت شیخ ابواسی ن مجمی جوز مانے کے یگاند آفاق لیمنی ممتاز زمانہ خیال کئے جاتے تھے اور جو مشتہر ہیں۔ لیعنی جن کی شہرت فقیری میں مشہور ہے اور ان ووحضرات میں سے حضرت

شیخ داؤد بندگی کر مانی کا وطن شیر گڑھ شریف ضلع اوکاڑہ ہے۔ جبکہ شیخ ابوا احاق کا وطن لا ہور ہے، بی بھی حسین کے ساتھ محرم راز ہو گئے۔ اور حسین بھی اُن کے س تھ محرم اسرار ہو گئے عالم باطن میں میہ ہمیشہ متنوں بھی ہمرم باطن کے تھے۔ کہ بینتنوں کعبے میں جا کر نماز گزارتے ہتھے۔ یانچوں وفت کی نماز میں حاضر ہو جائے تھے۔اور مکان کعبہ ہے پھر بیت اقصی کو جاتے تھے اور وہاں ہے پھر جار دیواری کعبہ میں نماز پڑھتے تھے۔ حسين اگر چه كه ظاهر ميں مكان لا بهور ميں ركھتے تتھے ليكن باطن ميں ان كا مكان يثر ب و بطحا تھا۔اگرچہوہ شراب اور باہے میں مست تھے لیکن شراب نقر وعشق میں سیراب تھے كه حسين فقير خدا ہے۔ را و فقر ميں صوني باصفا ہے را و فقر ميں ، اينے ضرورتوں كے وقت میں آپ شراب طلب کرتے تھے اور شراب پینے کے بعد رقص فرمائے تھے۔اور بعض وفت ممم فرماتے تھے وہ بنسنا اور ناچنا آپ کا شراب پینے کے بعد میں دلیل تھی گویا معرفت اللي كے دروازے كھل جانے كى ، اس دفت ميں آپ جو پچھ استدعا فروت تنے۔آپ کی حاجت اللہ کی طرف سے بوری ہو جاتی تھی۔شراب اور تاج اور رود و سرود اور ہنسی نداق آپ کی حاجتوں کو پورا کر دیتی تھی۔ آپ کی حدِ کمال کی وجہ ہے جو خدا کی معرفت میں آپ نے حاصل کیا۔ بیٹمام گناہ بھی اطاعت میں لکھے جاتے تھے۔ بھرحقیقت میں مزد یک اللہ کے نقراء کانسق،عصمت اور تقویٰ کے ساتھ بدل ج تا ہے۔ راہ فقر میں واصل ہونا اور راہ فقر میں فقیر کائل بن جانا آسان بات نہیں ہے۔جس کو حسین کے فقر میں شک ہے وہ اس وفت کا ابوجہل ہے۔اس میں کوئی شک نہیں ہے كيونك فضل اللي سے خدائے جہان نے مقبول كيا ہے۔فقر كوسين كے بغيركسي نقصان کے جو پچھ کہ حسین کرتے ہیں ان کے لیے وہ مباح ہے لینی جائز ہے۔ گناہ اس کی عین اطاعت ہے۔ اگر چہ کہ ظاہر میں وہ خدا آگاہ دن ادر رات شراب اور چنگ میں مبتلا تھا۔ اور کوچہ و بازار میں یا کوب اور کف زنان لینی یاؤں بجانے والا۔ اور تال بجانے والانتقال كيكن راهِ خدا مين وه واصلِ حق نقاب

# ذكركرامت عادت شاه حسين مقصود العيني حاجي يعقوب نام كے ساتھ

یعقوب نام ایک حاجی تھا عربستان کا رہنے والا جو ہمیشہ کے سے **م**ہینے کو ، مدینے سے مکے کو آتا تھا حسین کو ہمیشہ دیکھا۔ کے اور مدینے میں۔ کہ خدا اور رسول کے ساتھ خوش اور مست ہیں۔ کہ درگاہ سرور کو نین میں حسین معتکف بیٹے ہوئے ہیں۔ بینیں معلوم تھا اس کو ظ ہری صورت و کیھتے ہوئے کہ یا ہور کے ملامت والول میں ہے ہے۔موسم مج میں آتا تھا اور مدینے سے وہ بیت اللہ کو جاتا تھا۔وہ حاتی ،حسین کوخوب پہچانیا تھا۔ اور حسین کے بھیدوں سے آگاہ ہو چکا تھا۔ وہاں اس نے دیکھا حسین کو لبس زبد اور تقوی میں۔ اور صورت شناس بھی بورا ہو گیا۔ کیونکہ کی برسوں سے دیکھا تھا۔ اتفاق سے وہ لاہور آ گي لاہور كى سيركرتا ہوا وہ ايك دور جگہ كو چے سے چلا آتا تھ۔ اور لا ہور کی عمارتوں پر نظر ڈال رہا تھا۔ کہ یکا لیک سیر کرتا ہوا ایک بازار میں پہنچا دور سے ویکھا حسین کو کہ کھڑے ہوئے ہیں سر بازار اور شراب اور رودومعثوق بھی یا ک میں ہے۔ حاتی لیعقوب انہیں دیکھتے ہی جیرت زوہ رہ گئے اور تعجب ہے اپنے سرکو ہرایا اور لاحول واستغفار پڑھا۔لوگول سے دریافت کیا ہے کون جوال مرد ہے۔ جواس حالت میں ہے۔ کہ جو گراہی کی گلی میں یاؤں اپنا رکھے ہوئے ہے۔ سر بھی منڈا لیا ہے۔ اور ڈاڑھی بھی منڈالی ہے اور ایتے ایمان کو بھی خراب کر بیا ہے۔ تمام فقیری اسباب رکھتا ہے لیکن اس پر املہ کا کوئی خوف عالب نہیں اور اللہ کے خوف ہے ڈرتا نہیں۔ ایک تخص نے کہا کہ اے نادان ان فاسدہ خیالات سے گزر جا ، تھ کواس مرد خدا ائدیش ہے کیا کام ہے۔ اگر بچھے کوئی کام ہے تو جااس کے نز دیک اور پوچھے۔ میدمرد ہر دد جہال سے آزاد ہے اور اس مرد کا نام شاہ حسین ہے۔ یہ عاشقِ خدا ہے اور فقیر ہے أس كے رسول سالته يالم كا ، اور خدا ،ور رسول صالفتي الله كے بال معبول ہے مير دو جہال ے آزاد ہے یہ رقص کرتا ہے اور شراب پیتا ہے۔ اس حالت میں کہ تو اس کو و مکھے رہا ے- سے مردِ خدا اور حق پرست ہے۔ عالی نے کہا تو عجیب بات سے کہدر ہا ہے کہ شراب

کہاں اور خدا کو ڈھونڈ نا کہاں۔ خدا ہے شراب کو کیا نسبت۔ جو خدا جو ہیں وہ شراب کب سے بیں۔شراب سے وہ خور بیزار ہیں۔ مردان حق کو باہے اور شراب سے کی کام۔اُس مخص نے حاجی ہے کہا کہ آخر تو رہے کہ تک گفتگو کرے گا۔اگر تو اس معاملہ کی صفائی جاہتا ہے تو خوداس کے پاس جا اور دریافت کر۔ حاجی یعقوب شاہ حسین کے یاس گیا۔اور تدامت کے ساتھ عذر جاہا۔ اور کہا اے دوست خدا کے اگر میں نے خطا کی ہے تو جھے بخش دے۔ سی کہو کہ تو راہ دور سے لا مور کب بہنجا۔ میں تو بچھ کو برسول و ہیں مدینے شریف اور کے شریف میں دیکھا ہوں۔ میں تجھے ہمیشہ مدینے شریف میں و كيميًّا تقا- كه دبليز رسول صالفًا يَلْم برنو ابنا سر كلت تقا- جب موسم حج كا موتا تقا- پير تو مدینے سے محے کو جاتا تھا۔ میں نے عج کے روز تھے دیکھا کہ تو حریم کعبہ میں کھڑا ہوا تھا۔ بری عربزی کے ساتھ مج کا احرام باندھا ہوا تھا۔ اس وقت میں موافق شرع پنیمبری لباین صالحاں تیرے جسم پرتھا اور اس وقت میں تیرا ڈید اور تقوی بہت بڑھا ہوا تھا۔ جب بیخن شاہ حسین نے حاجی لیعقوب سے سُنا تو کہا اے بھائی تو کہاں ہے آیا ہے۔اس صورت میں جو تونے مجھے دیکھا ہے۔ آئکھ کھول اور میرے باطن کی طرف نظر و ال-اے حاجی میں اللہ کے علم کے موافق بی ہوں۔ جو اللہ کے علم کی نا فرمانی کرے اس کو نجات ہی نہیں ہے۔ اگر تو میری کیفیت معلوم کرنا جا ہتا ہے تو میں تجھے وکھل تا ہوں ان رازوں کو جو اس وقت تیری آئکھ سے پوشیدہ ہیں۔ دیکھ نظارہ کو چشم یقین ے۔ اپنی آئکھ کو بند کر اور مردانِ خدا کی حالت کو دیکھے۔ حاجی نے جلدی اپنی ہردو آ تکھوں کو بند کر لیا۔ اور نظارے میں مت ہو گیا۔ دیکھا حاجی نے کہ آپ لباس شرع یر قائم ہیں اور دروازہ رسول خدا سال علیات کی کھڑے ہوئے میں ۔ حاجی نے جب سے کیفیت دلیھی اپنی دونوں آم محصیں کھولدیں اور پناسر پائے حسین ہر رکھدیا کہ آج اب میں نے پھر تجھے دیکھا رسم قدیم کے موافق دروازہ رسول کریم صالفی آبا پر بیٹک کہ تو محبت اللي ميں يگانہ ہے اور ميكما ہے اور عالم باطن ميں خدا سے ملا ہوا ہے ظاہراً تيري صورت شراب رود اور گانے بجانے میں مبتلا بے کین باطن میں تو اللہ کے ساتھ ملا ہوا

ہے۔ ولی ہے خدا کا۔ حسین نے قرہ ما کہ اے غماز و بے اعتقاد اس بھید کو ظاہر نہ کرنا۔ جو کہ تونے ویکھ ہے۔اب تو پھر واپس چلا جا۔جس رہتے ہے تو آیا ہے۔اس بھید کو مجھ سے دریافت کر میں مدینے میں کب گیا لا ہور سے۔ میں لا ہور چھوڑ کر بھی دور نہیں گیا۔ میں نے کب حج میں احرام بائدھا۔ کعبہ کا حج کدھر اور میرا راستہ کدھر۔ میری حات کی میں کیا جانوں حریم کعبہ کرهر ہے۔میرا کام تو تھیل اور ہنسی اور کھانا پینا ہے۔ حب حسین نے انکار فرمایا حاجی نے بازار میں بلند آو زے کہا۔ اے بازار کے ووستو میتمام حال سنو اور اس جوال مرد ہے غافل نہ رہو۔ کہ بیرخدا کو ڈھونڈنے والا درویش ب س رندوں میں این اصل بھید کو چھیایا ہوا ہے۔ میں نے اس مرد کوخوب بیجان لیا ہے۔ بیمر و خدا ہے اور اللہ کا ولی ہے۔ میں نے اس کو بہت وقعہ ویکھا ہے۔ بیڑب کے اندر دروازہ رسول سالٹی یا پر سررکھا ہوا۔ بار با میں نے اس کو دیکھا ہے۔ کعبہ میں مج كوعمرے كو بجال رہا تھا۔ ويكھا ميں نے اس كو بادل صاف كے ،اطراف كعبائے ، طواف کرتا تھے۔ جب میں عربتان سے ادھر مجم کوروانہ ہوا تو یہ مردِ خدا خانہ کعیہ میں تھا۔ اب میں اس کو دیکھتا ہوں کہ بہار ماہور شہر میں ہے۔ واقعی بیدمر و خدا ہے۔ اور الله كا ولى ہے۔اب پھر ميں ويكھتا ہول۔ اس كوحرم كعبه ميں قدم ركھا ہوا ہے۔ باطن اس کا مکداور مدینہ میں ہے۔ اور ظاہر وہ بہال لا ہور میں کھڑا ہوا ہے۔ لوگوں کی آ تکھون میں بیمرد فاسق اور فاجر ہے۔لیکن پوشیدہ طور پر امتد کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ جب حاجی نے بیتمام بھید ظاہر کر دیا۔ حاجی کی آئکھ سے حسین پوشیدہ ہو گئے۔ایسے پوشیدہ ہو گئے کہ حا بی کو پھر مند تک نہیں دکھایا۔ حاجی نے بہت ڈھونڈا شاہ حسین کولیکن حسین کا کوئی ینته نه چلا۔ اگر وہ بھیدحسین کا ظاہر نہ کرتا تو وہ حسین کا ہوجہ تا۔لیکن جب بھید کو ظاہر کر دیا تو حسین اس کی محبت سے بیزار ہو گئے۔ جب حاجی نے حسین کو لا ہور میں نہ پایا تو پھر مکہ اور مدینہ کی طرف چلا گیا۔ تا کہ پھر حسین کو وہاں دیجھوں اور اپنا سر اس کے یاؤں پر رکھ دول۔ اس کا مرید دل و جان سے ہونا جائے اور فقر میں کمر باندھنا عاہے۔ اس ارادہ پر وہ اپنی ہمت سے حسین کے ڈھوٹٹرنے میں مصروف ہو گیا۔ لیکن

سنسي كومعلوم نه ہوا كه آخراس كا سرانجام كاركيا ہوا۔ سي كوبھی نہيں پينہ ملا كه اس جنتجو اور تلاش میں حاجی بیفقو ب نے حسین کو پایا بھی یا نہ پایا۔ سچ ہے کہ جو شخص بھیدوں کو ظاہر كرتا ہے اس كى اليي بى حالت بو جاتى ہے۔جس نے كه خدا كے بھيدكو ظ بركيا۔اس نے مانند منصور حلاج کے سزا یائی۔ بیرتمام لوگوں کو معلوم ہوا کہ حسین عشق الہی میں مست ہے۔ اگر چہ ظاہراً نزد کیا لوگوں کے فاس ہے۔لیکن عالم باطنی میں واصل خدا ہے۔ کچ ہے حسین سب جگہوں میں تھ۔ اور اللہ کے ساتھ بی ملا ہوا تھا۔ اگر چہ وہ شراب اور چنگ میں مائل تھا۔لیکن اس کا ہرا یک نفس با خدا کیک رنگ تھا۔شراب سے شیر اور گلاب کرتا تھا۔ جائے اور قبوہ ادر شریت اور شہد اور یاٹی کرتا تھا۔ خداوند برزرگ و برتر نے اس کے دم میں اس کوالیں قدرت بخشی ہوئی تھی کہ جو وہ جے بتا تھا وہ کرسکتا تھا۔ كيونكه واصل خدا تھا۔ اور بيركرامت اس كے لئے سز ادارتھی۔ جو شخ واصل حق نہ ہو۔ اس کو بیرقندرت کامل نہیں مل سکتی۔ کیونکہ جو چیز انسان کی عقل میں محال ہے۔ اولیاء اللہ کے کمالات ظاہری و باطنی میں ممکن ہے۔حسین صدق سے کامل تھا ققر میں اور اہل صفا ے تھا راہ فقر میں۔

## ذكر كرامت شاه حسين مقصور العين شيخ صدر سليم مخدوم الملك اكبرشاه كے ساتھ

اکبرشاہ بادشاہ کے زمانے میں ایک عالم تھا۔ جو تمام علوم سے آگاہ تھا۔ بہت بردا فاضل بے نظیر کہ کوئی اس کے مقابلے میں نہ تھا۔ تمام علموں کے بھید سے آگاہ تھا۔ عالم تھا علم منقولات کا۔ اور ماہر تھا۔ علم حدیث اور علم معقولات میں۔ صرف ونحو میں کمال کے حد کو پنچا ہوا تھا۔ بلکہ صرف ونحو اس کے نزدیک مائند ابجد کے تھی۔ جس کو لیمنی اور منطق میں بہت بڑا وانا اور ممتاز۔ ہر چیز کی گرہ کو یعنی عقدہ کو اپنی دیس کے ساتھ کھول ویتا تھا۔ اور اس کے تصور میں آسان ہو جاتی تھی۔ حفری و کبری کرا ہی اور مطابقی مردویہ بھی اس کے نزدیک بالکل آسان تھیں۔ لائل آسان تھیں۔ لائمی اور مطابقی ہردویہ بھی اس کے نزدیک بالکل آسان تھیں۔ ولائل میں بہت ہی بڑھا ہوا مطابقی ہردویہ بھی اس کے نزدیک بالکل آسان تھیں۔ ولائل میں بہت ہی بڑھا ہوا

تھا۔ بہت اور تھوڑے تمام علوم ہے آ یہ آگاہ تھا۔ فکر کال کے ساتھ بڑی بزی مشکلوں کوحل کر دیتا تھا۔ وحدت اور علت کے مسائل کو اپنی طاقت سے حل کر دیتا تھا۔ علم حساب اور بیت اور حکمت میں بھی جناب کو بوری آگابی تھی۔ ایک اش رے کے ساتھ بیں تدرونی حالتوں کومعلوم کربیتا تھا۔ اپنی فیم کامل سے نکنہ نکتہ اور خط اور سطح اور علم ہند سہ بھی جانتا تھا۔ علم قانون بھی کھول دینے واں۔ اُسے شخ ارئیس بوعلی سین کی كتب الشفا اور القانون مي بهي آگائي حاصل تفي وه عوم وفنون كا كشاف اور فقد و حدیث رسول صلاف یائم کے جملہ فروعات سے واقف تھا۔ اور تقبیر کے ظاہر کرنے میں لائق تھا۔ تمام علمول میں بکتائے زمانہ تھا۔ یہ ں تک کہ بادشاہ زمان ہے اُس کو خطب بروا\_مخدوم الملك مندستان كاراه وين حق مين قدتم تها\_ اور حامي تها\_ شرع مصطفي کا کہ حکم شریعت کے موافق جس کو ج ہتا تھا۔ سرا اور جزا دیتا تھا۔ جس کوخلاف شرع : کھتا تھا اس کا شرع کے مطابق احتساب کرتا تھا۔ تمام شراب خانوں کو اس نے خراب كردي تھا۔ شرب يہنے والے اس سے توبداور پناہ مائنگنے تھے۔ سوائے حسين كے جو مت الست تھے۔ اور اس زمانے میں شراب خوروں میں سے تھے۔ کسی شخص نے حال حسین کا اس عالم کوسٹایا۔ اُس عالم نے شروحسین کوطلب کی اور آپ کی حالت پر نظر ڈالی۔ کبر بیشراب اور صراحی اور جام بیر کیول آپ رکھتے ہو۔ کون سے امام کے ندہب میں جائز ہے۔ بیر باب اور سرود اور رقص اور ساع کو سے مشانخوں میں جائز ہے۔ اور صفا کرنا ڈاڑھی کا کوئی شریعت میں جائز ہے۔ حسین نے جواب ویا کہ اے ویندار کیوں مجھے تو ایس با تیں یو جھتا ہے۔ جب تک کہ تو اخلاص اور محبت ندر کھتا ہو۔ اس کلام کے یو چھنے کا مستحق نہیں ہے۔ اگر میری حالت ظاہر میں تو ایس و کھتا ہے۔ لیمن خلاف شرع رسول صلى من الله ينهم مول - ليكن ميرے باطن برنظر ذال كه ميس غلام شريعت رسول مول فقر جو ہے یہی شرع پینمبری ہے۔ اور سندے مصطفی یہی فقر ہے۔ چھوڑ دینا دنیا کا فقیروں کا یمی مذہب ہے کہ جو مجھ کو اللہ کے فضل سے نصیب ہوا ہے۔ اگر چہ لہا ک شرایعت میرےجہم پرنہیں ہے۔لیکن میرا روحِ دل بھی خلاف شریعت پیٹمبرنہیں ہے۔اگر چہ کہ

میں ظ ہر میں رندمشرب وکھائی ویتا ہوں۔تیکن باطن میں ونیا کو میں ترک کر دیا ہے۔ چھوڑ ویٹا دنیا کا عبادتوں کا سر ہے۔ بی*ے حدیث پیغیبر ہے۔* اصل شرع رسول ہمی ہے کہ جس بر میں قائم ہوں جو کچھ کہ اصل شرع ہے میں نے اس کوراو فقر میں قبول کیا ہے۔ شریعت سرور عالم سالندینی میں باطن میرا ظاہر ہے بہتر ہے۔ اگر تو اس دلیل کومعلوم کرنا حابتا ہے۔ دیکھ میں مجھے طاہر لیمنی عمال کر دیتا ہوں۔ یہ بات کہد کر حسین نے ایک جام شراب کا پر کیا۔ اور مخدوم الملک کو یہنے کے واسطے دیا۔ اور سات مرتبہ شراب کے رنگ کو بدل دیا۔ شربت یانی گلاب جائے دودھ اور سرکہ اور تہوہ کے ساتھ جب جام شراب کو حسین بھرتے تھے۔ اور اس کے ہاتھ میں دینے کہ پیو جب مخدوم الملک نے سے کیفیت دبیکھی اور جیرت میں ہو گیا۔ اور کہا اے محقق علم حقیق کے کیا خدا سے تھے یہی تو فیق ہے۔ کہ برتن ہے شراب نکال کرشر بت شیر اور یانی اور گلاب بنا دیتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ بیرخارتی عا دات لیعنی کرامت میں ہے ہیں۔ سرکہ جائے اور قبوہ اور شراب بے شک علم وحدت میں بدسب ایک ہی ہیں۔ بیشک سے کے علم توحید کے اوپر تو قائم ہے۔ رشتہ دوئی کوتو نے الگ کر دیا ہے۔ تیری آئکھ میں تمام ایک ہو گیا ہے۔ تیرے لئے مباح ہو گیا ہے علم دین میں۔ جو بچھ جاہتا ہے کر۔ جب مخدوم الملک سے شاہ ِ حسین نے بید کلام سی۔ وہاں سے روانہ ہوئے۔ پھر مخدوم نے بھی ان کا نام نہیں لیا۔ کیونکہ اس نے معلوم کر لیا کہ وہ نقیر ہے اللّٰہ کا جو کچھ کہ وہ کرتا ہے۔شرع میں جائز ہے۔ کہ تو حید میں آثنا ہو گیا ہے۔ بدی اور فیکی تمام ان کے لئے رواہے۔ دنیا سے گزر کر اور تعلقات دنیوی کوترک کر کے راو تو حید ایس یاؤں رکھ دیا ہے۔ راہ حق میں محقق ہے اور راو وصدت میں سبقت لے گیا ہے۔ بے شک معنی میں محقق ہے حسین۔ اللہ كا مومن ہے۔ کیکن صورت میں زندیق ہے۔ پس نہیں جائے۔ طاہر پر نظر رکھنا۔ بیکہ مردانِ خدا کے باطن برنظر ڈالنا جا ہئے۔ واتنی شاہ حسین علم معنی کو پہنچا ہوا ہے۔ اور مردِ فدا ہے ہیں۔

#### ذ کرخوارق عادت شاہ حسین مقصود العین ملک علی کوتوال کے ساتھ

ایک روز با دشاهی دربار میں شاہ حسین کا ذکر ہور ماتھ کہ ایک فقیر ما ہور میں ہے۔ جو بدنامی اور بدکاری کے ساتھ شہر میں مشہور ہے۔ دن اور رات عیاشول کی جماعت میں رہتا ہے۔ اور شراب بھی پیتا ہے۔ علانیہ طور پر اور فاحش طور کے اویر۔ اپنی خدمت میں ساوہ رولیعنی خوبصورت لڑ کے بھی رکھتا ہے۔ چنگ و رباب بجانے والے قوال ساتی سرود اور شراب بھی ساتھ رہتی ہے۔ سُر خ جامہ زیب تن کرتاہے۔ اور شراب کو چنگ کے آواز ہر بنتا ہے۔ کھاتا ہے جو کچھ کہ منشات کی شم میں ہے ہے۔ اور جتنی کی منکرات کی باتیں ہیں ان مب کو کرتا ہے۔ مست ہے اور پیالہ کش گلی گلی کوچہ کوچہ ناچتا پھرتا ہے۔ ڈاڑھی کوتراش کرلبیں بڑی بڑی چھوڑ دیتا ہے۔ ایس حالت یر بالکل خلاف شریعت ہے۔ اینے کوفقیرتصور کرنا ہے۔ جب بودشاہ اکبرنے میہ بات سنی اور سنتے ہی تعجب کیا۔ لا ہور میں ایک کوتوال ملک علی نام اس زمانے میں تھا۔ بادشاہ نے اس کو حکم دیا کہ جلدی جاؤ اور حسین جہال ہے اسے گرفت رکر لو مجھی مت چھوڑ واس كوكسى بہانے سے اور أسى جگه اس كے بيروں بيس زنجير ڈالى جائے۔ اور بندكر ويا جائے۔جس کونے میں ہویا کہ جس گلی میں ہوفوراً اس کو پابدز نجیر کرلیا جائے۔ کہ جو فقیر خلاف شرع ہو۔ وہ شرع نبوی ملائلة بیلم میں رخنہ ڈالنے والا ہے۔ ایسے مخص کو قید میں اور زندان میں رکھنا اس کو بھی قید ہے رہائی نہ وی جائے ۔ پس اس کو زندان میں رکھ لینا جا ہے۔ اور اس کے ویرول میں اور ہاتھوں میں زنجیر ڈالی جائے۔ اور بعد میں اس کو در بارشاہی میں حاضر کیا جائے۔ تا کہ دیکھیں ہم اس کو ایک مرتبہ کہ وہ کیوں ایسا سرتا ہے۔ جب ملک علی کوتوال نے میں تھم سنا۔ سوائے فرمان شہی قبول کرنے کے ووسرا علاج ند پایا۔ دوڑتا ہوا گیا۔ حسین کی گرفتاری کے لئے۔ اور جہاں تک ممکن ہو دربارش ہی میں حاضر کرنے کے لئے کوشش کرے۔ حسین کی جنتجو میں ہمیشہ تھا۔ تا کہ ان کو گرفتی مرکر لیوے۔ کہ یکا بیک اس ورمیان میں وُلا بھٹی کونٹل کرنے کا تھم باوشاہی ہوا

تھا۔ڈلا بھٹی بہت گمراہ تھا۔ کہ بغاوت ہے اُس نے تمام مخلوق کو ، ستار کھا تھا۔ وہ ایک زمیندارتفا۔اس سرِ زبین کا فسادی راہ زن ورظلم کرنے والا تھا۔ کہتے ہیں کہ اُس زمین میں لوگ اس سے پناہ ما تکتے تھے۔ اُس سرکشی کی وجہ ہے وہ بہت ، اس سرز مین میں مغرورتھا۔ چوری اور ڈاکہ زنی میں مشہورتھا۔ چورتھا ،طرارتھا، باغی تھا ،سرکش تھا۔ خطے میں فرمان شاہی ہے ایسا باغی تھا کہ خلق اُس کے ظلم سے تنگ ہو کی تھی۔ شرہ اکبر نے ا بیے حضور سے ایک فوج اس کی گرفتاری کے لئے بھیجدی۔ کہ اس کو پکڑ کر لے آئیں۔ اوراس کوغضب میں گرفتار کر لیویں۔ وہ تھم اکبرشاہی ہے کئی دن تک قید میں رہا۔اس کے اوپر باوشاہ بہت خفا تھا۔ اس لئے وہ زندان میں کتی ون تک رہا۔ اس زمانہ میں بادشاہی تھم ہوا کہ اس کو سزائے گناہ وی جائے۔اس کو بچی کی چڑھا ویں تا کہ دوسرے مفیدان کوخوف و ہراس پیدا ہو۔ اس تماشہ کے دیکھنے ۔ ان جس کی کہ عام شہرت ہو چکی تھی۔ لا ہو رمیں بہت مخلوق جمع ہو گئی تھی۔ا تفاق سے حسین بھی و ماں موجود تھے۔ حسین نے کوتوال کی طرف نظر ڈالی ویکھا کہ وہاں کوتوال کے باس ایک نو جسورت لڑ کا بيھ ہوا ہے۔خوبصورت اور اچھی خصلتوں والا ،خوبی اور ناز میں۔ تازنبین اہل نیاز کا، باغ حسن كا گلدسته ، كوتوال كے نزديك جيفا موا ہے۔ جب حسين نے اس ير نظر والى اور اس کے حسن کو دیکھا اس درمین میں ہے ایک مخفس نے کوتوال ہے کہا ، کہ وہ ہے حسین کھڑا ہوا۔ اپنی آ تکھانہوں نے اس ٹر کے پر ڈالی اور عاشقانہ نظرے دیکھا ہے۔ ویکھا ملک علی نے کہ بیٹک کھڑا ہوا ہے۔ اور نشہ ہے میں سرشار ہے۔قوال اورشراب بھی یاس ہی ہے۔ ساقی تھی ایے ہمراہ رکھا ہے۔ اور اس لڑ کے کی طرف نظر بھی اس نے ڈالی ہے۔ کوتوال کے دل میں آگ لگ گئے۔ لوگوں سے کہا کہ اس کو چکر و۔ اگر کوئی عذر کرے مت جیموڑ و\_زنجیران کے پیر میں ڈالا جائے اور بندی خانے میں انہیں مقبد کرلیا جائے۔ چو بداروں نے انہیں بکڑلیا اور آپ کے یاؤں میں زنجیر وال دی گنی۔ جب حسین نے اپن حانت کو ایسے دیکھا۔ تمسم سے کوتوال سے کہا۔ کہ تو کیا مير ے ساتھ كرتا ہے۔ ميں نے كونسا كناه كيا ہے۔ اے نادان \_ كونوال نے كيا كونو خود

سمجھ سکتا ہے اور آگاہ ہو جا اس ہے بڑھ کر اور کیا گن ہ ہے کہ تو شراب پیتا ہے اور فسق کرتا ہے۔ اور پھراُس سادہ رو کے اوپرنظر ڈالتا ہے۔ پاؤل بجاتا ہے۔ نفہہ چنگ کے اویرِ ، شیشہ شرع کو پھوڑ تا ہے بھر پر۔ یہ کیا فقرادر درولٹی ہے۔ تیرے کواپنی حالت کی خبر مبیں۔ اور نہیں سمجھتا۔ اور نہیں اندیشہ کرتا ہے۔ شاہ حسین نے فرمای بیٹک تو سے کہتا ہے لیکن آخر مجھے تو کیا کہتا ہے۔ اگر میں شریعت غرا میں گنہ گار ہوں اور خلاف شرع ہوں تو جھے کو جھے سے اور بادشاہ ہے کیاغم وخوف ہے۔ میں گناہ اپنے آپ کر لیتا ہوں۔ میں اینے گناہوں کا جواہدہ ہوں۔ تخفیے اور بادشاہ کو کیا غرض ہے اس معامیے میں یو چھنے کی۔ یہ جو گناہ میں کرتا ہوں باطن میں کوئی اس پر جوی نہیں کرسکتا۔ جب حسین نے یہ تقریر کی کوتوال کے ساتھ اسکے یاؤل کی زنچیر الگ ہو گئ دوسرے لوگوں ہے كوتوال في كها كد پھراس كے يا كال ميں زنجير ۋالوتاكه پھر دوسرى مرتبه نداييا كري یائے۔ پُھر د دبارہ یا وَل میں زنجیر ڈال دی گئی اور پھر زنجیرا مگ ہوگئی ایسے ہی کئی مر-بہ زنجیر ڈالی گئی اور کئی مرتبہ نکل گئی کوتوال بہت کونہ بین تھا۔ چیثم یقین ہے اس نے حسین کی حالت کو نہ ویکھا۔ کہ کیسے بغیر جانی کے زنجیرکھل جاتی ہے۔ اور کیسے اتنی وفعہ یعنی بار ہارا پنے یا وَل سے الگ ہو جاتی ہے۔ کوتوال نے کچھ ندستا آخر آپ کو پھر قید خانے میں بند کر دیا گیا۔ خواہ تخواہ کراہت کے ساتھ تعصب سے یہ کام کیا۔ زنجیر ڈالبا تھا اور زنجیراً پ کے یا وَل ہے الگ ہو جاتی تھی۔ جب کوتوال نے مانا ہی نہیں۔حسین نے اس کے اوپر نفرت کی فرویا جاؤ جاؤ کہ آئ کے روز ایک مینخ لگائی جائے گی۔ تیرے ینچے کے جھے سے۔ لیعنی تیری گائٹر میں ہے۔ اور وہ شیخ تیرے تن کے باہر نکل آئے گ۔ اور تیرے پہلو ہے نکل کر تیرا کام تمام کر دے گی۔کل نہیں بلکہ آج کے روز ہی تو . منٹح پر بٹسایا جائے گا۔ اور اس آ زار میں تو مر جائے گا۔ ای خرابی کے ساتھ تو دنیا ہے جائے گا۔ کربیشل زمانہ میں مشہور ہو جائے گی۔ بید بات کہدکر آپ کھڑے ہو گئے۔ کہ بادشاد کے پاس چلیں۔ای وقت تاکید کے ساتھ حکم شاہی ملک علی کو پہنچا۔ کہ اس وفت اور اس گھڑی ذلا بھٹی کو پھانسی جڑھاؤ۔وہ باغی ہےاور فریان شاہی ہے یہ غیوں کو

يهي سرّا ہونی چاہئے۔اس کوفوراً دار پر لے جاؤاور دار پر چڑھا دواور موت کے وات جو كچھ (الفاظ) زبان سے نكالے وہ مجھ سے كہا جائے۔ أسى وقت كوتوال وَلا بَصِي كو دار بر لے گیا اور قبر کے ساتھ اُس کا کام تمام کر دیا۔ وُما نے جب زندگی کے بیچنے کی کوئی صورت نہ دیکھی تو بے تحاش بادشاہ کو گالیاں دینے لگا ، دشنام طرازی کرنے لگا اور اپنی جان کو خدا کے سپر دکیا۔ ملک علی اس وقت اس بات سے غافل ہو گیا کہ خدمت باوشاہ میں پہنچ کر وُلا بھٹی کی نسبت کیا عرض کروں۔ کیونکہ جب اس نے گامیاں وی ہیں وہ میری سمجھ میں ندآ کیں۔اگر بادشہ بوچھے گا تو میں کیا بیان کروں گا۔ جب کہ ملک علی باد شاہ وقت کے پاس پہنچ اور کہا کہ ڈلا بھٹی کو پھانسی چڑھا دیا گیا۔لیکن اس نے کیا کہا مجھے برابر معلوم نہیں۔ بادشاہ نے غصے میں ہو کر کہا کہ اس کے نیچے کی لگاؤ اور اس کو مارو ۔ لوے کی میٹ لگائی جائے۔مقدار میں اس قدر ہو کہ جو پہلی ہے نکل جائے پس تھم شابی کے موافق ای وفت چو بداروں نے گرفتار کر لیا۔ اور ای وفت مینخ پر بٹھا دیا گیا۔ اور وہ میخ اس کی پہلی ہے نکل آئی۔ جب میخ پہلی کے پاس سے نکل آئی تو اس وقت کوتوال کو شاہ حسین کی بات یاد آئی کیکن جب کہ کام تمام ہو چکا تھا۔ اس رونے اور زاری ہے کیا فائدہ۔روتا تھا اور فریاد کرتا تھا اور ای رونے میں اپنی جان دے دی۔ بج ہے مردان البی کے دلوں کوآ زردہ کر دینا اور رنجیدہ کرنا رائیگال نہیں جاتا۔ اور اللہ جب بی اس کو رسوا کرتا ہے۔ کہ وہ کسی مردحت کے دل کو ڈکھائے۔شیر لا ہور میں سند سے ساتھ یہ بات مشہور ہے۔ کہ تعصب سے ملک علی بے پیرے نے حسین کے پاول میں جوز تجير ڈالا تھا آپ نے اسے اليي ميخ نگائي كماس كردنعت عمر كوجر ها ا كھيرويا رفتہ رفتہ می خبر بادش ہ جلال الدین کے در بارتک پینچے گئی۔

ذكر كرامت شاه حسين مقصود العين اكبر بإدشاه عازي كے ساتھ

جب اکبر بادشاہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے فوراً حسین کوطلب کیا۔ کہ حسین کوئی فقیر ہے کہ شیشہ اور جام پاس رکھتے ہیں۔ اور جنگ رہاب کے ساتھ شراب یتے ہیں۔ جس وقت بادشاہ کو بوری خبر ملی۔ شاہ حسین کوطلب کیا اور بوجیھا کہ اس میں کیا بھیر ہے۔ کدراہ سلوک اور غدجب دین میں خود کہو کہ بیاب روا ہے۔ راستوں کے ادیر شراب کا چینا اور فاسقی اور بدکاری کے چلن پر چینا۔ بید محدوں اور رندوں کا کام ہے اور شرع شریف میں بالکل اس کے لئے سخت تھم ہے۔ آپ نے بادش ہ کو کہا اس مجلس عام میں کہ اصل کام فقیر کا دل ہے تعلق رکھتا ہے۔ تو میرے باطن کو دیکھے نہ کہ ظاہر کو۔ ظاہر پر کوئی بات موتوف نہیں ہے۔فقراءلوگ جوراو راست پر چلنے والے ہیں۔ان کے حال سے دیگر شخصوں کو کیا خبر ہوسکتی ہے۔ باطن اہل فقرا کا یقین کے ساتھ کوئی کیا يجي ن سكت ہے۔ قوم ظ ہر بين كيا و كي سكتى ہے۔ فقيروں كا بھيد كوئى نہيں ج ن سكتا۔ عام و خاص کی نظروں سے فقراء کا تجید چھیا ہوا ہے۔ میں اس شیشہ سے شراب نہیں بیتیا ہوں۔ اس شخشے کے اوپر تو نظر ڈال میں نے سات جام مخدوم الملک کو اس شخشے میں سے دیتے ہیں کہ میں نہیں جا منا تھا کہ وہ مخدوم ہے۔ اب تجھے آ تھواں جہ م دیتا ہوں۔ کہ تھے بھی کچھ نشہ ہو جائے۔ تو باوشاہ جہان ہے۔ اور تمام نشوں سے واقف ہے۔ جب بادشاہ سے شاہ حسین نے بید کلام کی اور جام بحر کر بادشاہ کے ہاتھ میں ویا اور بادشاہ نے وہ جام لیو دیکھا کہ وہ شراب تو نہیں ہے۔ کہ جس سے مست ہو جاؤں۔ وہ تو سرو یانی ہے جو کہ بیاسوں کوسیراب کر دیوے۔ بادش و نے کہا کہ اس جام میں اور شیشہ میں شراب تو تہیں ہے۔ پھر حسین نے دوسرا جام دیا۔ اُسی شیشے ہے اور بادشاہ سے کہا کہ ہیو۔ بیشراب نہیں ہے جو کہ آپ کو مدہوش کر دئے۔ بادشاہ نے وہ جام حسین کے ہاتھ ے دیا اور ویکھا کہ اُس میں دودھ ہے۔ باوشاہ کو بری جیرت ہوئی کہ آیا بد کیا معاملہ ہے۔ جب حسین نے بادشاہ کو بہت حیران دیکھا۔ ودسرا جام کھر کر دیا۔ اور جب بادشاہ کے ہاتھ میں دے چا۔ بادشاہ نے ہاتھ میں جام لے کر تمیز کیا۔ کہ اس جام میں شربت شکر ہے اور وہ شربت وروسر کی دوا ہے۔ پھر آپ نے ایک اور جام اس شیشے سے بھر کر بادشاہ کے پیش کیا۔ بادشاہ نے نظر ڈالی تو وہ سرکہ تھ انگور کا ، بعد میں ایک اور جام بَحْرَكَر دیا جس میں كەقبود ققا۔ پھرايك اور جام دیا۔ جس میں كە جائے تھی۔ جب

ساتوال جام بادشاه كو ديا تو وه آب گلاب تھا۔ آٹھواں جو وہ شراب كا جام تھا۔ آٹھ جام بادشاہ وقت کو بتلائے گئے۔شہنشاہ اکبرنے جب بیتمام نشانیاں ویکھیں تو شاہ حسین سے دریافت کیا کہ اے خدا دوست اس میں کیا حکمت ہے کہ ایک شخشے میں اتنے رنگ بدلے۔شاہ حسین نے کہا اس بات سے گزر جاؤ مت یوجھو۔نقر کی وحدت کو دیجے اور دوسری بات مت ہو چھ۔ اتنا کلام کرے اکبر بادشاہ کے نزد یک سے روائلی کا ارادہ فرمایا۔ بادشاہ نے کہا کہ شاہ حسین کومت جانے رواور جانے سے منع کر دو۔ آپ کے دور آ کے چلے گئے تھے کہ علم شہی ہے فورا لوگوں نے دوڑ کر پکڑ لیا اور پھر گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے لائے۔ بادشاہ نے کہا اے شاہ حسین کیا تیری یہی کراشیں ہیں۔ كيا تونے مخدوم الملك كے آ كے يبى كرامت بتلائى۔كدايك برتن ميں مكارى كے ساتھ بینمام چیزیں قونے رکھ چھوڑی ہیں۔میرے آ گے تمہاری میرکارکردگی منظور نہیں ہے۔ بلکہ مقرر دوبارہ دکھلائی جائے۔ تا کہ میں دیکھے کرمعلوم کرسکوں کہ واقعی تجھ میں کچھ کرامت ہے۔ میں اب دوبارہ دیکھنا جاہتا ہوں اور تو میرے ساتھ اپنے مکر اور حیلہ میں نبیں بینے بائے گا۔ جب تک کہ میں تیرا پورا امتحان ند کر لول بھی نہ چھوڑ ول گا۔ جیسے ك كرامت بزرگوں ميں مواكرتى ہے۔ الي كرامت مجھے بتلائى جائے۔ ميں اليي با توں کونہیں پیند کرتا۔ اور انبی نثانیوں کونہیں منظور کرتا۔ اگر آپ نے اپنی کرامت بتا ائی تو اچھا ہے ورنہ تھے کو تھڑی میں بند کر کے تفل لگایا جے گا۔ جب تک کہ تو اپنی تن كرامت ند بتلائے تجرے كا ورواز و نہيں كھولا جائے گا۔ بادشاہ نے جب سر بات حسین سے کی اور علم دیا کے حسین کو جرے میں بند کر دو پس آب کو کو تفری میں بند کر دیا سي اورفقل لگا ديا كيا - اورنگهبان مقرر كرديئ كئے - بادشاه حسين كو بندكر كا اين محل سرا میں گیا۔ ویکھا کہ حسین وہاں حرم شاہی میں بیکموں کے ساتھ موجود ہے۔ حیرت زدہ رہ گیا اور تعجب کیا اور کب کے بیفقیر کیے بیبان آ گیا اور جیران ہوکر بادشاہ کے دل میں ایک پٹیمانی ہوگئے۔ دریافت کیا۔ جرے کے جمہانوں سے ضرور ہے کہ انہوں نے تقل کھولا ہو گا۔ تو یہ بہت بری خطا کی ہے۔ یا سبانوں نے عرض کیا ہم نے قفل نہیں

کھولا۔ تفل ویں ہی مگا ہوا ہے۔ جب بادشاہ نے آ کر حجرے پر نظر ڈالی اور تفل کھول کر اندر دیکھا تو وہاں حسین کو نہ پایا اور حرم شاہی میں جا کر دیکھا تو وہاں بھی نہ پایا۔ تنکم دیا کہ شہر میں دیکھو ڈھونڈو اور تلٹ کرو شاہ حسین کی۔ نمام لوگوں نے شاہی حکم سے ڈھونڈ نا شروع کیا یہاں تک کہ بہت تلاش کی گئی لیکن حسین کو کہیں نہ یایا۔ بادشاہ مجسر اینے کل شابی میں آیا۔ ویکھا تو حسین کھڑے ہوئے ہیں۔ مکان کے ایک ستون کے یا ک باوشاہ کو بہت خوف طاری ہو گیا۔ اور لرز گیا۔ بادشاہ نے کہ اے مروحق بد کیا حال ہے۔ یہ بہت مشکل بات ہے جو بیں نے جھ سے دیکھی ہے۔ ش دسین نے فر مایا کہ بیے تیرے نزدیک مشکل ہے جو پکھ کہ تو نے مجھ ہے دیکھا ہے بچھ کومحال ہے لیکن جب سمر خدا کولؤ چینج جائے تو یہ بات کوئی مشکل نہیں۔ فقراء کے نز دیک پیرکوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جب کہ اللہ نے بچھ کو بغیر کسی نقصان کے انتظام جہان کا تیری ذات پر موقوف رکھا ہے۔ میں مجھے سمائتی کے ساتھ زندہ چھوڑ دیتا ہوں مبیس تو اس جرم کے موض میں جو بچھ سے واقع ہوا تیری جان ایک نگاہ کے ساتھ لے لیتا۔ کیا تو نے ملک علی کا حال خود نہیں دیکھا۔اور اس کی موت سے تجھے عمرت نہیں حاصل ہوئی۔کوئی خوف بچھ کونہیں ہوا۔اگر میں جا ہوں اک لحظہ میں تیرا کام تمام کرسکتا ہوں۔لیکن میرا کام بیٹییں ہے کہ تیرے ساتھ میں میسلوک کروں اور تعصب سے تیری جان بوں یا کہ ایڈ اپہنچا دل۔ تو بادشاد عل الدے۔ ہم فقراء کو ہر گز جائز نبیں ہے کہ ہم تیرے لئے وہ نے بد کریں۔ میں فقیر ہوں اور میرا مذہب فقر ہے۔ اور مذہب فقراء میں جائز نہیں ہے کسی کو تکلیف دینا۔ میرے وین اور مذہب میں بیایڈا وینا جائز نہیں۔ اگر تو اپنی سلامتی جاہتا ہے تو اب دوسری مرتبہ جھے یادمت کر اور نہ مجھے ایسی تکلیف دے۔ جیسے کہ میں ہول۔ ویسے ای رہنے وے۔میری کرامت کا ڈھونڈ ٹا آ کندہ کے لئے تیری زوال نعمت اور دولت کا سبب ہو گا۔ اگر میں پر ہیز گار ہوں یا کہ فاسق ہول لیکن مجھ سے تھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اب اگر تو نے دو ۔ ری مرتبہ مجھے جایا تو دہ بانا تیرے حق میں نا مبارک ہو گا۔ یادر کا میری اس تفیحت کو۔ اب میں جاتا ہوں اور تجنے خدا کی بناہ میں دیتا ہول۔

یہ بات کہدکر حسین بادشاہ کی آئکھ سے غائب ہو گئے۔ شاہ اکبر نے جب سے دلیل دیکھی بہت جیران ہو گیا۔ شخ ابو افضل اس کا وزیر تھا۔ اور اس کی رائے کا مختار تھا تمام قصہ بادشہ نے ابو الفضل کو سنایا۔ شخ نے کہا اے بادشاہ بلند اقبال دوستانِ خدا خدا تو نہیں ہیں۔لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہیں۔ جب کہ تو حید سے کوئی آگاہ ہو جاتا ہے اس کے نزد یک گناہ اور بندگی ایک ہی سری کا ہو جاتا ہے کیونکہ جب نقشہ دوئی کا نگل جاتا ہے تو وہ حق میں سا جاتے ہیں تو اُن کے نزد مک میداور وہ ایک ہی ہے۔ اور مشكلات اور احسان ايك بى بات ہے۔ جب بادشاہ نے يه كيفيت ابوالفضل سے تى۔ ا کیک جیبت طاری ہوگئی باوشاہ کے ول میں ،اس روز سے بادشاہ معتقد ہو گیا۔ اور ہرا کیک كام ميں ہراك معالم ميں آپ كوياد كرليتا تھا۔ بادشاہ كو آپ كى ہمت كے اوير تمام کاموں میں کامیابی ہوتی تھی۔ اعتقاد کامل کے ساتھ حسین کو یاد کرلیا کرتا تھا۔ اور ملکوں کی فتح کے وقت بھی حسین کو یاد کیا کرتا تھا۔حسین کی دعا ہے بادشاہ کی تمام مشکلیں حل ہو ہاتی تھیں۔ جو کوئی کام بادشاہ کو سخت اور شکین پڑتا تھا حسین کو یاد کرنے کے بعد وہ كام آسان ہوجاتا تھا۔ اس لئے بادشاہ اور بادش ہ كالشكر اخلاص كاسر، آپ كے آگے جھکائے ہوئے تھے۔ بادشاہ کے تمام خاص و عام لوگ اعتقاد کامل کے ساتھ غلام تھے۔ جو کوئی کہ اکبر بادشاہ کی پیشی میں تھا۔ وہ حسین کے آ کے جھکا ہوا تھا۔ تمام شنرادے حسین کے معتقد تھے دن اور رات شنراوہ سلیم کا مرتشکیم کوحسین کے آگے جھکا ہوا تھا۔ شاہ دانیال اور شاہ مراد بھی آ کی محبت میں وم مارتے تھے اور بیکمیں بھی پردہ عصمت میں حسین کوعزیز دوست رکھتی تھیں۔ خواصی تعنی غلامیں اندر اور باہر حسین کے ووستدارول میں تھیں۔ ناظر شاہ اور خواب دولت خال آپ کی خدمت میں کمر باندھ ہوئے تھے۔ رات اور دن تمام خواجہ سرانے لیمنی جو مرد حفاظت کے لئے شاہی محل میں ہوتے ہیں ، نے اپنا سرحسین کے پاؤل میں رکھا ہوا تھا۔ خانساماں بخشی اور د بوان آپ کی خدمت میں کمر باند سے ہوئے تھے۔ مفتی اور میر عدل اور قاضی اور صدر سر جھکائے ہوئے تھے۔ آپ کی منزلت کے سامنے ، شیخ ابوالفضل آپ کی دوست تھا۔ ہرایک کام

شیخ ابو الفضل کا آپ کی ہمت اور دعا کی وجہ سے بن جاتا تھا۔ ابوالفضل کا بیٹا بنام شیخ عبدالرمن آپ كا خادم تھا تا كەخسىن كى وجدے اس كے تمام كام درست ہوں اور حسين كَى خدمت كرني كى وجديد" أقضل خال" كاخطاب مواخان خانان اورخان اعظم بهي آپ کی ارادت میں دم ، رتے تھے۔جعفر اور آصف شاہ جم جاہ اینے خوش ارادے کے ساتھ حسین کے معتقد تھے۔ خانِ کلال اور صاوق خال بھی حسین کے ماننے والے تھے۔ کوکل تاش بھی آپ کا معتقد تھا۔ شہباز خال بھی یقین کال کے ساتھ آ نجناب کا معتقد تھا۔ راجیوت راج بھی آپ کے معتقدین میں سے تھے۔ گویا دربار شاہی کے تمام امراء راہ نیاز سے آپ کے خادم تھے تمام اہل سیف اور اہل قلم آپ کے وب کا دم مارتے تھے۔ ہندو اورمسلمانوں میں ہے آپ کے بہت دوست تھے۔ حکیموں میں ہے ادر علاء میں سے اور مشیروں میں سے ادر بادشاہ کے ہم نشینوں میں سے مغلوں میں سے اور توم افغاناں میں سے تمام آپ کے معتقد تھے۔ بغیر کسی عذر کے بہت ہے لوگ آب كم يد تھے۔ تشكر كے وگ اور كونوال آرز ومند تھے۔ آپ كى مهر بانيول كے۔ آپ سے برسم کی مراد اُن کی بر آتی تھی۔ تم م الشکر بادش بی کے آپ کے آگے بند ب سے ہوئے تھے۔ اور آپ کوسب مانے ہوئے تھے۔عجب بات یہ ہے کہ وہ فقیر خدا کا سب کے ساتھ بے پروا تھا۔ کس سے رخ نہ ملاتا تھا۔ خدا کے ساتھ مست تھا۔ اور شراب پیتا تھا۔ اور محبت الٰہی میں دم مارتا ہے۔حسین سالک راہ تھا۔ عارف باائلہ اور ولى الله تق ، ستاره تها معرفت كا ، چمكتا جوا ، اورموتى تق ولايت كا چمكتا جوا\_ كوكى درد اييا نہ تھا کہ جو حسین کے سامنے بیان کیا جاتا اور حسین کی عنایت اس کے لئے بجائے مرہم کے قرار ندری جاتی۔ جو کوئی شخص کسی دروے تکلیف یا تا تھا وہ ایک لے حظر میں حسین کی دُعاہے اچھا ہو جاتا تھا۔

## ذکر کرامت شاہ حسین مقصود العین سعید خاں دانشمند کے ساتھ

مُلَا ں سعید خاں نام ایک فاضل اور بے نظیر شخص تھا اور علامہ وقت تھا۔ در دِ کان ہے عاجز تھا۔ اس کا کوئی علاج نہیں جاتا تھا۔ جو دوا کہ کی جاتی تھی۔ کارگر نہ ہوتی تھی۔ حکما اس کی دوا ہے عاجز ہو گئے تھے اور اپنے بجز کو قبول کر لیا۔ ایک شخص نے محبت کے ساتھ اس سے کہا کہ سین کے آگے بیرحال کہا جائے۔مُلَّا ل سعید خان نے کہا وہ مرد تو ہے خوار اور نا کارہ ہے۔ وہ کیا میرے در دِ کان کا عداج کر بگا۔ مجھ کوئیس چاہئے اور نبیں زیبا ہے۔ کہ میں اس کے پاس جاؤں اور اپنی تکلیف اسے بتاؤں۔ آخر جب درد ہے بہت تکلیف میں ہوگی اور درواخیانے کی تکلیف پرداشت نہ ہوسکی تو حیلہ شرع کو کام میں لایا۔ بیارادہ کیا کہ حرام کرنا جائے۔اس تکلیف میں حرام کرنے ہے فا کدہ ہوگا۔ گیا نا جار اور مجبور ہو کر حسین کے آگے۔ شاہ حسین نے ایک نگاہ ڈالی ملال سعید خان کے اور حال دریوفت کیا کہم کیے آئے ہو۔ اور تبہم فرمایا کہ کیا وجہ ہے تیرے آئے گی۔ تبسم کرتے ہوئے اس کی حالت کو یو چھا اور کہا اے دوست حال کہو کہ کیا ہے تو کیوں ایبا پریثان ہے۔ مُلَا ل سعید نے کہا کہ در دِ کان میرے صبر وقرار کو لے گیں۔ بہت سے علاج کئے ورد کے لیکن کوئی سود مند نہ جوا۔ حسین ایک بور یئے پر بیٹھے ہوئے تھے۔اور اللہ کے ساتھ ہم نفس تھے ایک کا غذا ہے کے بوریجے کے سامنے پڑا ہوا تھا۔ حسین نے کہا کہ بیر کاغذ زبین نے اٹھا لواورا پنے کان میں رکھ لومُلا ل سعید بہت عقمند تھا۔ حسین کے کلام ہے بہت جیرت میں ہو گیا۔ فکر کیا اور اپنے خیال کو قائم کیا عقمندی کے ساتھ کہ کاغذ کان میں رکھنے سے در دکو کیاصحت ،وعلق ہے۔ حسین نے اس وقت شفقت اورمہر ہانی ہے کہا کہ تو کس فکر میں اور حیرت میں ہے۔ کہا مُلا ل سعید خال نے کہ میں اس سے پہلے ایک گڑا کا غذ کا ، کان میں رکھ چکا ہوں۔لیکن اس سے مجھے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ بلکہ درد اور زیادہ ہو گیا۔ حسین نے پھر مُلاَ ں سعید سے کہا کہ اے خیال والے ابھی تھوڑی دریمیں تیرا درو جاتا رہے گا۔ کاغذ میں کوئی تا ثیر نہیں ہے۔ لیکن

جیر میں تجھے کہتا ہوں ویں ہی عمل کر۔ کاغذے کوئی مطلب نہیں ہے۔ بیہ بات جب حسین نے کہی۔ مُلّا ل سعید نے قبول کرلیا۔ جلدی سے اس کاغذ کو اٹھالیا اور اینے کان میں رکھ لیا۔ ای لحظہ اسکا درد جاتا رہا۔ حیران ہو گیا اور تعجب کیا مُوّا ں سعید نے ۔حسین تے جب میہ حالت دیکھی مُلَا ل سعید کی تو کہا کہ دیکھا تیرا درد کہال ہے۔مُلَا ل سعید نے عرض کی کہ اُس سے پڑھ کر میں نے کوئی دوانہیں دیکھی خدا گواہ ہے۔ یہ دی نہیں بلکہ کرامت ہے۔ بیرجمتِ اللی کی نشانیوں میں سے ہے۔ بیر کاغذ میں اثر نہیں ہے بلکہ تیرے بخن کا اثر ہے۔ آپ نے حکم دیا جاؤا ہے مکان کوواپس۔ اور پیچان رکھومروانِ خدا کی۔خبر دار ہو جا وَ اور جب تک کہ تو زندہ رہے۔مردانِ خدا کا ادب کر۔مُلَّا ل سعید خال جب تک رندہ رہا آپ کا دل و جان سے معتقدر ہا۔ علم کے وقیقے اور باریکی ل جو دریافت طلب ہوئی تھیں۔ وہ مُلَا سمعید خان بعض وفت حسین کے آگے بیان کرتا تھ۔ حسین ان رقیقوں کوحل فرما دیتے تھے۔ اور اس کے دل سے تمام شکوں کو دور کرتے عظے۔ کیونکہ حسین کو خدائے ازل سے بیالم دے دیا تھا۔ اور تمام بی باتوں سے اول اور آخر سے خبروار تھے۔ کیونکہ علم لُد ٹی آپ کو عطا ہوا تھا۔ اس لئے تمام چیزیں آپ پر آ سان ط ہر ہو جاتی تھیں۔ اور تمام مشکلوں کو آپ حل کر دیتے تھے۔ خدا کی برکت اور فیض اور فصلِ البی ہے آپ کا کارم جانی تھی۔ یعنی تنجی تھی ملک کے کھولنے کی۔

گرامت شاه حسین مقصود العین مرزاعبدالرحیم بن بیرم خال مخاطب خان خانانِ اکبرشای بابت فتح ملک تفتیه

جن دنوں میں کہ اکبر شاہ کو ملک تفضہ کے فتح کرنے کے لئے اپنی سپاہ کو بھیجن پڑا عبدالرحیم مرزا خان مخاطب خان خانانِ ملک ہند دستان کو، سپدس لا رکشکر کا کر کے حکم دیا۔ کہ ملک تفتیحہ کی طرف روانہ ہموجائے۔ تفتیحہ ملک کو اپنے قبضے میں لاؤ اور اس پر فتح حاصل کرواور اس مہم کو آسمان کرواور سرگرمی ہے اس کے سامان کے لئے تیار ہو جاؤ۔

بس تنغ اور جام اورآ لات حرب تیار کئے گئے جنگ کے اسباب بھی واسطے لڑائی کے اور مجلس عیش کے سامان بھی تیار کئے گئے۔ اور جو پچھ کہ سامان کی ضرورت تھی۔ بیرسب اشیاء تیار کر کے عبد الرحیم مرزا خال خانانِ سید مالارلشکر ہند کے حوالے کئے گئے۔ اور بإدشاه نے تھم دیا کہ تھٹھہ کو اس سازو سامان کے ساتھ روانہ ہو جاؤ۔ اور بادشاہ نے اپنا خیمہ شہر کے باہر نصب کیا۔ شخ ابو افضل بادشاہ کا استاد بھی تھا۔ اور تمام کاموں میں بادشاہ وفت اس کی مرضی پر چانا تھا۔ اور جو کچھ کہ اس کی مناسب اور لائق رائے ہوتی تھی اس پر عمل کیا جاتا تھا خان خانانِ عبد الرحیم نے اس نعمت و ناز کے اندر شخ ابوالفضل ہے بوجھا کہ اس شہر میں کوئی مرد ہے۔ عشق یاک اور اہل دل کہ ، میں اپنی التجا کو اس کے ہاں پیش کروں تا کہ میرے تمام کام آنیوالے آسان ہوں۔ شُخ نے کہا كه بال بيتك اس شهر ميں شاه حسين ہے، جو ہر دو جہان كوترك كے ہوئے ہے۔ اور ول الله كے ساتھ ملايا ہوا ہے۔ اس كا كلام تنجى ہے۔ ملك كے كھولنے كى - بلك اس كى گالی گلوچ سراسر وعاہے۔اگر تھے ایک دوگالیاں دے دیوے تو تیرے تمام کام حسب منتاء انجام کو پہنچیں اور جومشکل کہ تیرے در پیش ہے۔ اس میں سے تجھے کامیانی کے ساتھ فتح نصیب ہوگی۔اگر تو چاہتا ہے کہ دشمن کے اوپر فتح پائے تو تُو اس التجا کو اس بزرگ کے پیش لے جا۔ تا کہ تیرے بخت ہے سخت کام آسان ہو جادیں۔ خان خانانِ نے جب بیخن ابو الفصل سے تی ممنون وشکر گزار ہوا شخ کا۔ اور کہا کہ میں ابھی جاتا ہوں اس کے باس بلکہ آپ مجھے لے کر چلو۔ شخ نے کہا کہ اگر بھے ایسی ہی ضرورت ہے۔ تو حسین کو آ دھی رات کوملو۔ کیونکہ وہ ایک عمدہ اور متبرک وقت ہے۔ اتفا قا حسین اس روز ایک دوست کے گھر میں مہمان تھے۔ اس دوست نے نقل و شراب اور غذا كيل طرح طرح كى مع تمام اسباب ساع كے تيار كر دكھا تھا۔ حسين نے اين دوست سے کہا کہ شکر ملا کر دو تین روٹیال بکائی جائیں۔ دوست آپ کے کہنے سے نهايت خوش هوكر روغني رونيال بكوالايا\_ اور دستر خوان بهني يا كيا\_ اوراس درميان دستر خوان میں وہ روٹیاں بھی رکھی گئیں۔ حسین نے کہا کہ کھانا کھ لیا جائے۔ اور دو روٹیال

حفاظت کے ساتھ رکھی جا کیں دوست نے ویسا ہی عمل کیے جب آ دھی رات کا وقت ہو چِكا اور نصف شب كا گفتشه بچا خان خانان عبد الرحيم سپه سالا ريهند اور پينخ ابو الفصل نمودار ہوئے۔ شیخ ابوانفضل نے دروازہ پر دستک کر دی اور دستک کی آ واز مکان کے اندر پہنچ محیٰ۔ حسین نے کہا اے دوست وہ روٹیاں جو حفاظت سے رکھی ہوئی ہیں۔ ان کے کھانے والے آگئے ہیں۔ دیکھوجلدی دروازہ کھوٹوکب تک دہ کھڑے رہیں گے باہر۔ در داز ہ کھولو اور اندر آنے دو ، فوراْ درواز ہ کھول دیا گیا۔ خان خانانِ عبد الرحیم سپدسالار ہنداور شیخ ابوالفضل نمودار ہوئے۔ شیخ ابوالفضل نے خان خانان سیدسالار کا ہاتھ پکڑ کر حضرت کے یاؤل پر جھکا دیااور ہاتھ باندھ کر شخ کھڑا ہو گیا۔ اس وقت خان خانان نے پانچ صد درم بھرے کے جوسوئے کے بنے ہوئے تھے حسین کے قدمول کے پاس رکھ دیئے حسین نے کہا اپنے دوست سے کہا جاؤ وہ ہر دو روٹی کیٹر لاؤ تا کہ ان دونوں کو وے وی جائیں۔ روٹیاں آپ اپنے ہاتھ سے حسین نے ان دونوں کو دے وہن راور گالیاں بھی دیں۔ شخ نے گالیاں کھا کر اس ونت بھی سدام کیا۔غرضیکہ شخ پر کئی گالیاں ہو چکیں اور شنخ ہر گالی کے عوض میں تعلیم کے لئے سر جھاتا تھ۔ اور خان خانان پر بھی گالیال پڑی تھیں۔ وہ بھی دییا ہی سرت میم کو خدمت میں حسین کی جھکا رہا تھا۔ پھر حسین نے فرمایا کہ میری بہت سنوتم کہتم ملک تفتصہ کی طرف جاؤ اور وہاں تم کو فتح نصیب ہوگی ور ٥٠٠ در جم بھی واپس لے جاؤ۔ میں تشخصہ کے فتح ہونے کے عوض میں نہیں لینا جا ہتا۔ اس میں یہی غرض تھی اس درم کے پیش کرنے میں ۔اس نے وہیا ہی ممل کیا۔حسین نے قرمایا۔ جاؤ تھ مہارے نام پر فتح ہے۔ پس حسین نے ہر وو کو رخصت کر دیا۔ پس لا ہور سے خان خانانِ چلا گیا۔ اور مختصہ کے رہتے کو ملتان کی طرف ہے گیا اور بہا دَالدین غوث یا لم کی مزار پر سے ہوتا ہوا گیا۔ شخ مخدوم مرشد کامل کھو لئے والا قسل هو الله كاور رسته بناني والاسالكان طريقت كعلم سلوك كواصل الله سع مل ہوستے اور اللہ سے نز دیک جن کا کوئی وقت ذکر البی سے خالی نہیں۔ جن کا وم مانزعیسیٰ کے جو مُر دول کو زندہ کرتے تھے۔نسب میں قبیلہ قریش سے کہ ان پر اللہ کا درود ادر

سرام ہو۔ جب خان خانانِ وہاں پہنچے۔ اور اس درگاہ پرے ضربوا اور اپنی حاجت کو آپ کے حضور نہایت اوب کے ساتھ پیش کیا۔ اور آپ کے دروازہ روضہ مبارک پر سررکھ دیا۔اور رسوم طواف بیجا لایہ۔ آپ کے مزار کے اطراف میں وہاں پر جائشین تھا۔ آپ كا، شيخ كبير مام بن كو بير بالا بولتے تھے۔ خان خانانِ نے ہر دوتھيلياں ان كى خدمت میں پیش کیں۔ اور پھر اپنے خیمے کو واپس آیا۔ جب رات گز ریکی اور دن ممودار ہوا۔ اور آفت عالمتاب آسان پر جیکا شخ نے وہ دونوں تھلیاں مج بی کو داپس کر دیں۔ خان خانانِ اس معالم میں بہت ہی جیرت میں ہوا۔ اور ای وقت گھوڑے پر سوار ہو كر ہر دوتھيان ساتھ كے كر شنخ كے باس بھر حاضر ہوا اور سر اخداص كو آپ كے دروازہ رکھا اور کہا اے یکنے کال مجھ سے کمیا گناہ اور کیا خطا ہوئی ہے۔ فرمائی جائے کہ کی وجہ ہے یہ ہر دو تھیلی واپس کی گئیں۔ شخ کبیر نے کہا کہ آپ ہر گز اس کا خیال نہ كريں اور اس كا افسوس نه كيا جائے۔ تو نے جو مجھے دونوں تھيلياں زركى دى ہيں۔ میرے دادا بہاؤالدین غوث عالم نے مجھے ارش دفر مایا کہ تھیلیاں جب حدال ہو سکتی ہیں کہ جو للہ دی ج ئیں۔ مید تنہیں دی گئیں۔ بیلزائی کی فتح کے متعلق دی گئیں۔ انہوں نے حسین کو بھی ایسی بی تھیلی دی۔ اور وہ واپس کر دی گئی۔خالصاً خدا کے راہتے یر وہ تھیلیاں نہیں وی گئیں۔ بلکہ ان میں ان کی مدعا شامل تھی۔ یہ دے کر وہ احسان رکھنا جاہتے ہیں لیس اس میں غرض شامل ہوئی کہ اس کے عوض میں تفضه فنتے ہو جائے۔ تفخصه کے فتح ہونے کے متعلق تو حسین نے اس جوان کوخود ہی فرہ دیا ہے۔ پس تو اگر زر لے گا۔ تو ابدتک اس کا احمان تیرے پزرہے گا۔ ایسے ونت اس زر کالینا ہمارے ہاں جائز نہیں ہے۔ پس وہ زر واپس کر دیا جائے۔ اور میدراز اس سے کہہ دیا جائے اس لئے میں نے سے تھیلیاں آپ کو واپس کر دیں۔ شخ کبیر نے کہا منسب ہے کہ آپ لے لیں۔ ہن اگر خالصاً لللہ دی جا كيں تو اس ميں لينے كے لئے منابى نہيں ہے۔ نہيں تو ایک ورم بھی نہیں قبوں کیا جائے گا۔ خان خانان نے جب مید کلام شیخ سے تن اور سیر كرامت حسين كي ظاہر ہوئي۔ سخت جبران ہو گيا اور عالم سكوت ميں آ دھا گھنٹہ خاموش

کھڑا ہو گیا۔ کہ حسین نے بھی وہاں وہی تا کید دی تھی۔اور وہی رازیہاں بھی کھل گیا۔ آ خرخان خانان نے شیخ کبیر ہے عرض کی پیتھیلیاں بے غرض ملند دیتا ہوں۔ اب قبوں فرمائی جا کیں۔ اور سی مستجھ لیا خانان نے کہ حسین کی دع کی برکت سے فتح نصیب ہونے والی ہے۔ کیونکہ حسین نے اسی وفت " دھی رات میں پہلے ہی فرما دیا تھا۔ گویا خدا کی طرف ہے وہیں۔خان خانان کو مدد گاری ہو چکی تھی۔ غرضیکہ خان خانان جنگ کرتا ہوا جنگلوں میں اور دریا میں جس طرف کہ اپنا رخ کرتا تھا۔ اس کو فتح نصیب ہوتی تھی۔ جس میدان میں خان خانان لڑائی کے لئے بڑھتا تھا وہ اپنی آ تکھوں ہے ویکھتا تھا کہ حسین کی صورت میرے ساتھ ہے بلکہ فوج کے آ گے شاہ حسین خود شاہسوار بنے ہوئے تھے اور اسکی تمام فوج کے سپہ سالار حسین ہی تھے۔ جب خان خانان اپنی نظر کو کھولٹا تھا اورلشکر و من پرنظر ڈالتا تھا دشمن سرنگوں ہو جاتا تھا۔ والی تفتصہ مرزا جانی خان ، خانان کے تھم سے قید کرلیا گیا۔ مرزا جانی نے اپنی جان کی امان مانگی۔ اور کہدویا کہ مخصص آب ہی کا ہے۔ میرانہیں ہے۔ میری جان بخشی جائے۔ گویا میں آپ کا اطاعت گزار ہوں۔ اور شہنشاہ کا تھکم سننے والا ہوں۔ خان خانان نے اس وقت مہر بن کی اس کے حال پر اور اس کوطلب کیا اپنے نزدیک عزت کے ساتھ ، اسکا ہاتھ پکڑ کرعزت سے اپنا نائب کیا۔ اور تمام کام اس کے سپر د کر دئے گئے۔ جب دہات سے واپس لا ہور کی طرف روانہ ہوا۔ ش وحسین کو بہلے آ کر ملا بعد میں بادشاہ کے پاس گیا۔ کیونکہ اس کے ول میں یوری تمنا تھی حسین کی اور ہے سب حسین کی دعا ہے ہی لتے نصیب ہوئی۔ کہا کہ بے شک ولی اللّه کا ہے شاہ حسین ہے س کو خدا پر اعتقاد ہے۔ وہ حسین کیٰ وَلایت کا اعتقاد رکھے۔ انکار نہ کرنا جاہئے اس کی کرامت کا جس کواس کی کرامت سے اٹکار ہے اس سے ضا اور رسول سالشہیلم بھی بیزار ہے۔ کہ حسین کمالیت کے درجے کو پہنچ کر مقبول خدا ہو چکا ہے۔ اور مزایہ کہ شراب بیتا ہے اور اس نشہ شراب میں محبت اللی میں غرق ہو جاتا ہے۔ سر لکان وقت ہے سبقت لے گیا۔ مستی عشق میں سرشار ہے۔ مردحت ہے اور ہوی ہے۔

### ذکر کرامت شاہ حسین گوجر خال کنبوہی کے ساتھ

ایک مرد ابل ہندوستان کا تھا۔ اس کا نام گوجر خال تھا۔ وہ اپنے حسب نسب کے لحاظ سے کنبوہ تھا۔ اور کھانے یہنے والا اور عیش وطرب وایا تھا۔ شاہِ اکبر کا خدمت گارتھا۔ اور بہت خدا و لاتھا۔ اور شاہ کی طرف سے اس کومنصب عطا کیا گیا۔ بادشاہ کے نزدیک اس کا بہت بڑا ، عتبار تھا۔ جو پچھ کہ وہ جاہت تھا کرسکتا تھا۔ ہرفتم کے اختیارات اس کے ہاتھ میں تھے۔لیکن افسوس اس بات کا تھا کہ اسے اولا دیے تھی۔ کہ بعد مرنے کے اس کے بیچھے نشان باتی رہے۔ اولاد کے سئے وہ حاجت مند تھا۔ اور آرز و رکھتا تھا۔ لڑے کے پیدا ہونے کی۔ ایک رات اس کی عورت کے ول میں خیال گزرا كداينا تمام قصد حسين ہے كهدويا جائے۔ تو بہتر ہے ضرور ہے كداس كى دعاكى برکت سے میری مراد برآئے۔ ایک رات کوحسین کے پاس آئی اور سر رکھا یا وال پر حسین کے اور اینے آنسوؤں سے حسین کے یاؤں کوٹر کر دیا۔ رویتے رویتے اور افسوں کرتے بہت وقت گزر گیا شاہ حسین نے فرمایا۔ کہ تو کیوں روتی ہے۔ اور بیررونے کی کیا وجہ ہے۔ عرض کی کہ میں جا ہتی ہوں کہ مجھے لڑ کا ہو۔ اور میں اس سے محروم ہوں۔ اور میں یہ جا متی ہول کہ میری ولاد کے لئے آب دع کریں۔ تا کہ اولاد مجھے نصیب ہو۔ جب حسین نے یہ بات سنی فرمایا کہ تو اب اینے گھر کو چکی جا اور کوئی فکر و اندیشہ مت کر۔اور تم م ساز و سامان کوچھوڑ دے۔اور زیب و زینت کے ساتھ اپنے کو صفائی دے۔اور بے تعلق ہو ج ننگ ہو تا موں سے اور آ راستہ کر اینے کو ما نند دلین کے کل میں تیرے یا س آؤں گا۔ اور میں مجھے اپنی گود میں ول گا۔ اور میں تیرے ساتھ ہم بستر ہوں گا۔ اور میری ہمدم تمام شب اور تمام رات تیرے بسترے پر شراب بیوں گا۔ جب صبح ہو گی میں عسل کروں گا اور نماز پر حوں گا میں دع کروں گا خدا کی جناب میں کہ اللہ تحقی نیک لڑکا دے گا۔ وہ عورت حسین کے پاس سے واپس آئی اور اپنے کونہایت زیب زینت ہے آ راستہ کیا اور ، نند دہنول کے اپنے کو سنوارا بستر ابچھایا مانند گلتان کے

حسین تشریف لائے اس کے خلوت خانے میں اور پہلے آپ نے اس کی صحبت میں شرب بی۔ اور اس کو بھی پلائی اور رود اور رباب بھی بجنا رہا۔ جب آپ پرمتی کا عالم طاری ہو گیا۔ اورلوگوں کی آنکھول میں آپ مست دکھائی دیتے۔شوہر کی مانتداس کا ہاتھ بکڑلیا۔اور کہا کہ اے کنیز اے لونڈی آج رات خواب کرمیرے ساتھ اور بسترے یر کھنچ کر نے گئے۔ اور فرمایا کہ آج رات بھر ہوشیار رہو۔ اور نگہبان رہو۔ کہ کسی دوسرے کو بیر بھید کھلنے نہ یائے۔ وہ تمام رات ہوشیار رہی اور آپ کی خدمت میں حاضر ربی تمام رات اس کے ول میں قتم قتم کے وسوے آتے ہے۔ بھی بھی اس عورت کی کنیز جاسوی کی غرض ہے حسین اور اپنی مالکہ کو و کھنے کی غرض سے نگاہ ڈالتی تھی۔ بسترے کے اور کوئی نہیں ہے بسترے برسوائے ایک شیرخوار بیجے کے، جو اس کے بیتان کومسلتا تھا لیتی دودھ بیتا تھا۔ کئی مرتبہ جب اپنی ، لکہ کی یہ حاست دیکھی اس عورت نے، پشیمان ہوگئی اور جیران رہ گئی۔ تب وہ ایک گوشے میں دل جمی کے ساتھ بیٹے گئی۔تو کنیزاس طرح بار بار دیکھنے ہے اُس کی خدمت میں مشغول ہوگئی۔حسین اس رات مثل بیجے کے دکھائی ویتے تھے۔ اس عورت کو۔ پس مبح کوحسین اٹھے اور غسل کیا عماز کے لئے۔ اور دعا کی اس کی اولا دے ہے۔ اور کہا اے ماں تیرے کو اللہ کڑ کا دے گا۔سیکن بہ بھید کسی سے ف ہر نہ کیا جائے۔ اس وہاں سے حسین رخصت ہوئے اور اپنے مكان كو واپس آ كے اتفاق ہے به عورت جب اينے شو ہر كے ساتھ ہمستر ہوكى تو حامله ہوگتی۔ بعد میعاد گزرنے کے اس کولڑ کا پیدا ہوا۔ شو ہر کومعنوم ہو گیا کہلڑ کا ہو گیا ہے۔ لونڈی جو وہاں اس کے مکان میں موجود کھی۔ وہ اس وقت بیرتمام بھید و کمچے رہی تھی۔اس نے تمام بھید گوجر خال سے کہد دیا۔ کہ حسین کے ساتھ تیری عورت سوئی تھی۔ اور میں نے حصیب کر دیکھ ہے۔ بیٹر کا اس کا ہے۔ اگر چہ گوجر خان بہت خوش تھ سیکن جب سے كيفيت سى تو غيرت مند ہو گيا۔ اور كها كدامتخان كرنا جائے۔ كديد كيبے ہوا ہے۔ ميں بھی اس کو مدنظر کرتا ہوں۔ اور بعد اس کا تمام حال معلوم ہو جائے گا۔ پھر اس عورت کو مار ووں گا۔ اس کو شراب میں زہر دینا جائے۔ یانی میں بھی کھانے میں بھی زہر وینا عاہے۔ اگر اس نے زنا کیا ہے تو اس کی موت کے لئے بیرز بر کافی ہے۔ اور اگر عصمت والی ہے تو نہیں مرے گی زہر ہے۔الیا بی حسین کو بھی زہر دے دینا جاہئے گر وہ مر دِ خدا ہے تو نہیں مرے گا۔ اس کے مرپیر ہو جانا جاہئے۔ دل و جان سے پس دعوت کی حسین کی اور طعام اور شراب میں زہر ملا دیا۔ جب حسین وعوت کے لئے آئے۔آپ نے حکم دیا کہ پہلے میرے لئے شراب لاؤ۔ تا کہ میں لی کر بعد میں کھانا کھ ؤں۔ جب حسین نے شراب طلب کی تو گوجر خال نے اپنے ہاتھ سے ج م دے دیا۔ جب آپ شراب زہروالی لی مچکے تو آپ نے نوہ یا۔ کہ بیتو شراب نہ تھی پانی تھا۔ شرب سلخ اور تند ہونا جا ہے تا کہ اس سے میری طبیعت کو آرام کے۔ یہ تو یا لی ہے شراب نہیں ہے۔ جھے شراب وے۔ گوجر خان نے عرض کیا۔ آپ پیکس تو سہی۔ یہی آپ کو بے ہوٹن کر وے گی۔ اگر چہ بانی ہے کیکن دو تین جام بس کافی ہے۔ میرے ہاتھ ہے، اور وو تین جام پیو دیکھو۔ آپ کو مدہوش و بیہوش کر دے گی۔حسین نے اس وقت تبسم کی اور ایک تر جا اس کے مند پر مارا۔ گوجر خان کے ہاتھ سے صراحی اور جام حسین نے تھینج لیا۔ اور ایک ہی دفعہ تمام شراب کی ہے۔ پھر دوسرا شیشہ جو وہ ل پر موجودتھ نیزجس میں زہر آمیزتھ وہ بھی آپ نے بی ایا۔ ایسے ی کی شیشے یے دریے ما تندیانی کے سے طے گئے۔ غرضیکہ جس قدرشیشہ جات لیریز شرب کے وہاں موجود تھے وہ تمام پی کرآ ب نے رقص شروع کیا۔ اور فرمایا اے گوجر اس وقت اگر اور شراب ہے تو پیش کر۔ ہم دریا کے بی جانے والے ہیں۔ اور ابھی بیاے ہیں۔ شراب عشق حق ہے ہے تاب ہورہے ہیں۔ اگر اس شراب میں زہرش مل کی گئی ہے یا کہ سی قتم کی مٹھال مجھ کو بیابھی مدہوش نہ کرے گی۔ ہم مہنت ہیں شراب الست ہے۔ بیاشراب ہم یر کیے عالب موسکتی ہے۔ اور کیونکر ہمارے موش وحواس کو بگار کر عمی ہے۔ جلدی لا چند جام شرب کے جس میں زہر ملا ہوا ہو۔ اور اس کے بعد کھانا ۔ زہر آلود تا کہ تیرے سامنے میں وہ کھانا بھی کھالول۔اورامتحان تو میرا ہر کیک طرح ہے لے مجھے کوئی خوف نہیں ہے۔ان زہر آلود چیزول ہے۔گر میں تجھ کو غرت ئےطور پر کہتا ہول کہ ق بے خبر

ہے۔ اور بچھ پر لعنت کرنا ہوں کہ جب میں تیری عورت کے ساتھ ہم بستر ہوا تھا میں نے اس وقت اس کو مادر مہر بان کہ تھا۔ نہیں تو اب تیرے سے اللہ کی جناب میں دعا كرمّا ہول كەتواسى دم ميں اسير بلا ہو جائے گا۔ليكن جب كەميرا كام حق اندلىثى كا ہے۔ اس واسطے چیٹم بوشی کرتا ہول۔ کیونکہ میں درولیش ہوں اور جھ درولیثوں کا کام نہیں ہے کہ کسی قتم کا برا جاہوں۔ گوجر خاس نے جب یہ کیفیت شاہ حسین کی ویکھی حیران اور پشیان ہو گیا۔ اور اپنی جان کے لئے کاپنے لگا۔ سخت متغیر اور بریشان ہو گیا اور کہا کہ بیتو خدا کا خاص دوست ہے۔ اور میں نے اپنے حق میں بڑاستم وظلم کیا۔ کہ ا سے یاک مرد ور مردِ خدا کواور فقیر کامل کو میں نے زہر ملا کر شراب بلائی۔ مجھے ایسا نہ عائے تھ کہ شاہ حین کے ساتھ ایسے برے سلوک سے پیش آؤں۔ بناہ مانگی اور ای حیرانی اور پریشانی کی حالت میں آپ کے یاؤں پر اپنا سرد کھ دیا۔ بہت عاجزی اور نیاز كرتا نھا۔ اور دونول أ تكھول ہے آ نسوول كا دريا جارى تھا۔ اورعرض كى كماے مريضا میں نے بہت سخت گناہ کیا ہے اور کیا عجب ہے کہ یہ میرا کام جھے تبہ و برباد کر وے۔ خدا کے لئے میرے ان گنا ہول کو بخش دے اور میری التجا کو قبول کر۔ میں تیری حالت ے بالک آگاہ نہ تھا۔ کہ تھے کو صد کمال کا درجہ اللہ سے حاصل ہے۔ اگر یہ بات مجھے معلوم ہوتی اے نقیر خدا تو میں اس کام کے نز دیک قطعاً نہ جاتا اور میں اب تیرا مرید دل و جان ہے ہوتا ہوں اور نہایت خوش اور صدق و صفا کے ساتھ میں تیرا مرید ہوا۔ ش احسین مقصور العینی نے جب گوجر خال کو ایس عاجزی اور پریشانی کی حاست میں یایا۔ کہ وہ اینے کئے ہوئے سے سخت پریشان اور بشیان ہے اور معانی کا خواستگار ہے اس وفت اس کو اینے نز دیک طلب فرہ یا۔ اور دلاس دیا اور س کی پیٹے کو اپنا وست مبارک نگایا۔ اور اس کواینا مرید کرلیا۔ جب اس کے مکان سے باہرتشریف لے گئے اور اس بات کی شہرت ؤور ؤور تک پھیل گئے۔ جکہ یہاں تک کے قوالوں میں اس کیفیت خاص کی ایک را گئی بنائی گئی۔ جو اس وقت میں قوال گاتے ہیں۔ جب حسین کمال راہ فنہ ے اللہ کے ساتھ ایک ہو گیا تھا۔ اور بقائے خدا ہے واصل اور زہر کھایا۔ آپ نے ،

اور کوئی صدمہ ند پہنچا آپ کو۔ اس لئے اولیاء اللہ کو زہر کچھ نیس کرسکتا۔ اور اولیاء اللہ کو نہر کچھ نیس کرسکتا۔ اور اولیاء اللہ کیشہ تا قیامت زندہ ہی رہنے والے ہیں۔ ان اولیاء اللہ لا یموت یا بینی اولیاء اللہ نیس مرتے ہیں اور بیدان کی عین کرامت میں داخل ہے۔

#### ذكرخوارق عادات شاهسين

مقصور العینی جماعت دوستان کے ساتھ ایک رات میں حسین اللہ کا دوست تمام دنیا سے بروا تھا۔ دوستوں کے ساتھ آیک جار دیواری میں جیفا ہوا شراب یی ر ہا تھا۔ اورمجلس ساع بھی ترتیب دی گئی تھی۔ وہ گھر ایک دوست کا تھا۔ جس میں کہ حسين بيشے ہوئے تھے۔ اور وہ دوست بہت وفا دار اور خوش اخلاق تھا۔ اور حسين كا بہت معتقد تھے۔ بلکہ یہاں تک کہ خدمت حسین میں تمام تمام رات کھڑا رہتا تھا۔ ، دھو بھی اس کی مجلس میں شریک تھے۔ اور بدن پر مادھو کے میلا کپڑا تھا۔ جس کا رنگ ما تند شكر كے تھا۔ كيونكہ ايك ہفتہ ہے وہ كيڑا مادھو كے جسم پر تھا اور كر دِ راہ ہے ميلا ہو كيا تھا۔ حسین نے ایک دوست ہے کہا جلد جاؤ دریا کے کنارے اور مادھو کے کیڑے کو دھو لا ذ۔ اس وقت آ دھی رات کا وقت تھا۔ دوست نے عرض کی کہ خدا آ گاہ اس وقت راستہ بند ہے۔ اور کسی بھی بشر کی آمدورفت نہیں ہے کیونکہ نصف حصہ رت گز رچکی ہے۔ اور رات بھی اندھیری ہے اور بازارول میں کہیں ہل چل بھی نہیں ہے۔شہر کے وروازے بھی اور قلعے بھی بند ہیں کوتوال کے حکم ہے کو چہ کو چہ گئی ساہی پھرتے ہیں۔ ایسے وقت میں اگر کوئی گرفتار کر لے تو بندی خانے کو لے جانے کا خوف طاری ہے۔ الی عالت میں آ دھی رات کو تنہائب دریا کیے جا سکتا ہوں۔ اور کنارے دریا پر اس وقت دھونی بھی نہیں ہے۔ جو اس سے کیڑا دھلوا لیا جائے۔حسین نے فرہ یا اے اہل یقین تو مرد ظاہر بین ہے۔ یہ کیول اصرار کرتا ہے کہ بیں اس وقت گھرے باہر نہیں ج سكماً۔ بچ كہنا ہے كہ واقعي آ دھى رات كا وقت ہے ليكن سيد ھے رائے كى طرف ہے تو وریا پر چلے جا۔ تجھے آ دھی رات ہے کیا مطلب ہے۔ تجھے کوئی تکلیف نہیں ہنچے گی۔ تو بے خوف و خطر بغیر کسی وحشت کے یا کوتوال یا سپاہی کے ڈر سے اظمینان حاصل کر کے دب وریا چلا جا۔ کہ تجھے کوئی تفصان نہیں پہنچے گا کوئی شخص بھی بغیر موت کے نہیں مر سکا۔ اب تجھے اس مکان میں آ دھی رات نظر آ رہی ہے۔ لیکن جب تو مکان کی چار دبیاری سے باہر نکلے گا۔ تو تجھے نصف حصدون نظر آئے گا۔ جد جلد جا گھر سے باہر اور و کھے کہ آ فاب آسان پر روش ہے۔ دل میں مت وہم کر کہ آ دھی رات ہے۔ بلکہ آ دھا دن ہے۔ ول میں مت وہم کر کہ آ دھی رات ہے۔ بلکہ آ دھا دن ہے۔ جا کر دیکھ دوست نا چار و ناساز و مجبور ہو کر گھر سے باہر نکلا۔ دیکھا کہ زبانے کا حال دَّر گوں ہے۔ تمام عالم پر آ فاب روش ہے۔ جیران ہو گیا اور بازار میں لین دین ہو رہا تھا۔ اور آ دھا دن تھا۔ قلعے اور شہر کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ اور آ دمیوں کی آ مدورفت کا بازار گرم تھا۔

دو کانوں پر لین دین ہورہا ہے اس وقت وہ دوست لب دریا پہنچے۔ ایک وهولی انفاق سے اس کو دکھائی دیلہ ووست نے کہا کہ اے دهو فی مہر بانی کر کے جھے اس مادھو کے جامے کو دھو دے۔ اور جو پچھاس کی مزدوری ہے جھے سے لے لے۔ دھونی نے کہا کہ مزدوری کو ایک طرف رہنے دو۔ اگر ، دھو کا ج مہ ہے تو لائے۔ ہم اللہ تا کہ میں اس جدمہارک کوصدق کامل کے ساتھ یاک کرے تحقیے واپس دے دوں۔ اور وجو لی نے ای وقت جامہ اس ووست ہے لیا۔ اور دھو کر صاف کر کے فوراً اس جامد یاک کواس کے دوست کے پاس والیس کیا۔ کدد مکھ مو بہت صاف ہو گیا ہے۔ اور خنگ ہو گیا ہے۔ کیونکہ آفاب بہت تیز ہے۔اب لے جا دَاوْر مادھو کے حوالے کر دو۔ اور مادھوکومیرا سلام کہنا۔ادرمیرا نام بھی حسین ہے۔ یاد رکھو ، دھوکومیرا سلام اچھی طرح ہے پہنچاؤ۔ کہ وہ مقبول حق ہے۔ ہر دوجہان میں۔ دوست نے وہ جامہ سے لیا۔ اور بوشیدہ اپنی گود میں رکھ کر قبعے کے باہر کے رائے سے شہر میں آیا۔ جب اپنے گھر پر بہنجا اور وہاں کے گلی اور کونے پر نگاہ کیا تو دیکھا کہ آوٹئ زات کا وقت ہے نہ وہ ہازار ہے نہ وہ لین دین ہے۔ ہرایک شخص آسودہ ہو کراہیے بستروں پر آ رام کر رہا ہے۔ نہ بازار کی و کانیں تھلی ہوئی ہیں اور ند آئے جانے والوں کا نام و نشان ملنا ہے۔ اندھیری رات

ہے اور لوگ سب خواب میں میں۔ کوتوال اور کوتوال کے سپاہی چوروں کی گرفتاری کے کئے پھررہے ہیں۔ میخض دوست فوراً اپنے مگان میں گھسا۔اور جیرت میں ہو کر حسین کے آ کے کھڑا ہو گیا اور وہ کیڑا حسین کے پیش کیا۔ اور سکتہ کا عالم تھا۔ پچھڑ بان سے نہیں بول سکتا تھا۔ حسین نے جب اس دوست کو جیرانی کے عام میں ویکھا تو فرمایا۔ اے دوست ویکھا خدا کا بھید۔ لاؤ مادھو کے جامے کومیرے سامنے رکھ دو۔ دوست نے کہا اے خدا آگاہ میں جیرت میں ہوں اور ویوانہ ہو گیا ہوں اس معاملے میں کہ اللہ نے بچھے کیمی قدرت وی ہے۔ اور پیکیم عزت بخشی ہے کہ تواہیۓ کام کے لئے آوهی رات کوتو آ دھا دن کرسکتا ہے اور جب تیرا کا مختم ہو گیا تو پھر آ دھے دن کوتو آ دھی رات کرسکتا ہے۔ وہ دھونی کون تھا جس نے چامہ میرے سے لیا تھا۔ اور کون ہے جس نے جھے سے مزدوری نہیں لی۔ اور کون ہے جس نے مادھو کو سلام بولا اور جھے بھی سلام كيا\_ اور اينا نام حسين بتايا-حسين في كها دوست سے اے وحدت كيش مجھ سے اس بھید کوئن جب تو میرے ساتھ محرم راز ہونا جا ہتا ہے تو خبر دار کسی ہے اس معامیم میں دم نہ مارنا۔ وہ دھو فی جو تھا وہ فرشتہ تھا مردانِ خدا کے کام کیلئے اللہ نے اے بھیج ویا تا کہ وہ مردانِ خدا کے کاموں کو پورا کرے۔ بیم تید اہل تو حید کو نصیب ہے۔ دیگر لوگوں کے لئے نصیب نہیں ہے۔ جو کہ محروم ہیں۔ وصدت اللی سے وہ کب دم مار سکتے ہیں وحدت میں۔اے تو حید کو پیند کرنے والے۔نشان ڈھونڈ اس تو حید کا۔تا کہ تو بھی توحید والول سے ہو ج ئے۔ اگر تو توحید کو یالے گا۔ تو دن اور رات تیری آ تھے میں کیماں ہو جائیں گے۔ خاک اور انسیر کو یک ہی نظرے دیکھے گا۔ کیمیا اور خاک کو ا کید ہی جیسا خیال کرے گا۔ حسین اہل تو حید میں سے تھا۔ اس لئے ہے دلیل تو حید البی کی ظاہر کیا۔ تا کہ خداشنا سوں کو ظاہر ہو جائے کہ تو حید کے میمعنی ہیں اور میہ دلیل ہے۔ ذکر کرامت شاہ حسین مقصود العین کی ایک مرد فقیر کیمیا گر کے ساتھ

شبرلا ہور میں ایک فقیرتھ جو کہ کیمیا گرتھا۔فن کیمیا گری میں ماہر ہونے کے

با عث مغرور تھا۔ اور اس کا نام یعقو ب تھا۔ ایک دن صبح کے وقت حسین کے پاس حاضر ہوا اور جانت حسین پر نگاہ ڈالی اور آپ کے تصرف کو دیکھے۔ اور جیران ہو گیا۔ جاہا کہ ا پٹا بھی تصرف دکھاؤں۔مرد فقیر کیمیا گر کے پیس اس وقت پکھ کاغذیمیں بیٹر ہوا تھا۔ وہ کاغذ کھول کر حسین کو ہمایا۔ جب حسین نے اس پر نظر کی اور یو چھا اس فقیر ہے کہ یہ کیا چزے۔ فقیر کیمیا گرنے کہ یہ کیمیا ہے۔ جوکہ یارے سے تیار کی گئی ہے اور میں جابت ہوں کہ تانے سے صدوام سونا کر وول۔ حسین نے جب ویکھا کہ اس فقیر کو اس جیز مر بہت ناز ولخر ہے۔ تبہم کیا اور کہا اے نقیر تو نے کتنی مرتبہ بیا کام کیا ہے اور کتنی محت ے بیا کام سیکھا ہے۔ اور کتنا خری تو نے اٹھایا ہے یارہ کی خرید میں اور پھر بازار سے یارہ خرید کر ریا ہے اور جنگل اور صحرا پھر کر جنتجو کیمیا کی کی۔ اور قتم نباتات ہے کس قدر جمع كيا بي توني اور دوائيول كے لئے كس قندر بوشيال جمع كى بيں اور خشك اور تركوث کران ہے ادویات تیار کیا ہے اور اس میں چھویارہ تو نے ملایا ہے پھر تو نے اس کو پھر یر بیسا ہے ایک مدت تک تو نے اس عم میں اپنے وقت کو ضائع کیا ہے۔ یارے وال ادویات میں ملا کرحل کیا ہے۔ اور ایک پوشیدہ مکان میں تو نے بیسب کام کئے جیں۔ ت کہ دوسرے لوگ اس کام کو نہ دیکھنے یہ تعیل۔ انگار تو نے روشن کیا اور بھتی تیار کی اور منی كا برتن بنايا اور اس يرآ ك ركى چورول كى طرح إدهر أدهر سے جھپ كر ايك ب ور اور اندھیرے گھر میں بیٹھ کر آگ روشن کی۔ گو ہر کی سبتی اوبلول کی ۔ دل اور جان ہے تو اس کام کو بجا لا یا تا که س میں مجھے کوئی نقصان مدہو۔ اس وقت بیا کسیر س محنت کے ساتھ تیارہوئی۔ یہ کاروبار نقیروں کے نبیل ہیں۔ اور ابھی تک بھی یہ خاک برابر تیار منہیں ہوئی ہے۔ ابھی تانبے کو بچھلا کر یعنی گال کر زرخالص کرنا پڑے گا۔ تو اس کوشش اور رنج کے ساتھ اے نادان سونا بناتا ہے۔ جو فقیر میں راہ خدا کے وہ اس کام و گناہ متجھتے ہیں۔فقیروں کے نزدیب تو ایسا گناہ ہونا ہی نہ جائے۔فقیرتو ایک نظر کے ساتھ سوتا بنا ویتا ہے۔فقراءتو خاک ہے زرینا ویتے ہیں اور کوئی ووانی اس میں شامل نہیں کی جاتی۔ یہ کہہ کراس کا ہاتھ کچڑ لیا اوراپنی جگہ ہے اٹھ کھڑے ہونے اور ایک مجلس کے

كنارے لے كئے اور اپنالنگوٹ كھولا اور وہاں پر آپ نے استنجا فرمایا۔ جس وقت آپ نے لینی جس مقام پر آپ نے استنجا فرمایا اتنا حصہ زمین کا سونا بن گیا۔جس جس مقام زمین پر پیشاب کی دہار پینی وہ تمام زمین زر خالص ہوگئی۔حسین نے اس فقیر سے کہا كه النفيرية سونالے لے تو ناز وفخر كرتا تھا اپني كيميا كرى پر، اور ميں اپنے خدا ير ناز كرتا بول \_ جننا مونا تحقي وركار ب\_ اتنايبال سے بكر لے كيا كيميا كے لئے تو یر بیٹان اور سرگر دان پھرتا ہے۔ اور خدا سے دور مارا مارا پھرتا ہے۔ چھوڑ کیمیا کو اور راہِ خدا کو ڈھونڈ کیمیا کو کیا ڈھونڈ تا ہے۔ اے نادان اگر تجھے خدا مل گیا تو کیمیا حاصل ہو گئے۔ قدرت سجان کو دیکھ فقیر کیمیا گرنے جب بیہ حالت حسین کی دیکھی تو جیران ہو گیا۔ اور دست یقین سے دامن حسین کو پکڑ لیا اقرار کر لیا حسین کی کرامت کا۔ اور اثر کر گئی حسین کی ہدایت اس کے دل میں۔ مرید ہو گیا حسین کا دل و جان ہے۔ جب حسین کا مرید ہو گیا تو حسین کے ہمراہ رہا وہ بھی حسین کا ایک دوست بن گیا جو کہ راہِ خدا والے ہیں۔ کیمیا ان کے نز ویک کیا چیز ہے۔ کیمیا ان کے تیمیشاب میں ہے۔ ویکھو حسین کوکہ وہ انلہ و لا تھا۔ کہ جس خاک پر استنجا کیا تھا۔ وہ خاک سونا ہوگئی۔ خوارق عادات اور كر مت اس كوكهنا حيائية واقعى لقدنے اولياء الله كو بهت بروى كرامتيل وى میں۔ کہاں استنجا اور کہال زر خالص۔ بیشک حسین خدا کا پہنچ ہوا بندہ تھا۔ کہ جس کے پیٹاب ہے خاک نے زرخالص کا رنگ تبول کرلیا۔ اس کو کرامت اورخوارق عادات ڪت بين-

ذكر خوارق عادات شاه حسين مقصود العين ايك فقير وبابي طريق والے كے ستھ

جب كرت ہين جميش گشت يعنى سير ميں رہتے ہے۔ يعنی جنگل اور صحراكى سير كرتے ہے۔ يعنی جنگل اور صحراكى سير كرتے ہوئے اور شہركو و يكھتے ہوئے ايك روز جنگل سے پھرتے ہوئے شہركو آئے۔ اور شہركو و يكھتے ہوئے ايك وہائى كے مقابلے ميں تشريف دوئے جو كہ بہت خود راسئے اور شكير مزائ تھا۔ جب حسين نے اس كو و يكھا تو اس سے كنارہ كش ہوئے۔ يكا يك اس راستے ے ايك

عورت آ راستہ حالت میں لیعنی زیب و زینت کے ساتھ رائے ہے چلی جاتی تھی۔ اُس عورت کی خولی اور اس کامعثو قاند نا زصبر وقر ار اور آ رام کو دیوں ہے چھین رہا تھا۔ اس عورت نے حسین کے چبرہ مبارک کی طرف ویکھ۔شاہ حسین بھی شراب محبت سے مست تھے۔ اس کے ناز کو ویکھتے ہی آپ نے اس کا بوسہ لیا۔ اور اپنی گود کی جانب تکھینچا۔ اور اس ناز نمین عورت کے لب کا بھی بوسدلیا اور اس کے گلوبھی کا بوسدلیا۔ اور بھر چھوڑ دیا اس عورت کو۔عورت اپنی ضرورت کے لئے گھر کو یا بازار کی طرف روانہ ہوئی۔ وہ لیتی وہانی جو کھڑا ہوا اس کیفیت کو دیکھ رہ تھا۔ جب شاہ حسین گی ایسی حالت کو دیکھ۔ اس وہ لی کے دل میں آرز و اور تمن پیدا ہوئی کہ میں بھی اس عورت کا بوسہ اول۔ پس اس وقت اس عورت کو وہ نی نے پکڑ لیا۔ اور ویبا ہی اس نے بھی بوسد لیا جیں کہ حسین نے گئے تھے۔ شاہ حسین نے اسکو دیکھا اور پنا راستہ لیا۔ اور وہ وہانی بھی جتاب کے پیچھے پیچھے روانہ ہوا۔ راستے میں ایک لو ہار کی دکان بھی۔اور وہ لو ہار بھٹی لیمنی دكان ميں لوے كو مرم كرر ما تھا۔ لوما نہايت سرخ آگ ميں ہو گيا تھا۔ گويا لوے نے آ گ کارنگ ہی قبول کر لیا تھ۔ حسین نے اس لوے کو اپنے ہاتھ سے اٹھ لیا اور اس ك بهت ے بوے لئے۔ بھر وہانی سے قرمایا كه ميرے يتھے آنے والے بے حيا خبیث طحداس وقت تونے اس عورت کے بوت کئے اور میری تقلید کی لیعنی جیسا کہ میں نے کیا ویا ہی تو نے بھی ہوس کے ساتھ کیا اب اس لوہے کا بھی بوسہ لے اور میری تقلید کر۔میرے ہاتھ ہے اس لو ہے کو اپنے ہاتھ میں لے لے۔اور اس کو بوسہ دے۔ ا ہے حرص و بوس والے شخص اگر تو تقاید میں برابر ہے تو اس کام کو بچالانہیں تو تھے پر ضدا کی لعنت ہے۔ اے بدنیت گراہ کہ اس تقلید کے سبب ہے تو کنویں میں گر پڑا۔ تیری میے تقلید بالکل باطل ہے اور تیرا دعویٰ جھوٹا۔ جب تک کہ تو تو حید کا رستہ نہ لیوے تقلید کیے كرسكما ہے۔ جب مدنے شاہ حسين كى بيد دليل ديكھي تو متحير ہو گيا۔ اور متحير حاست ميں اک کے ہوش وحواس بجانہ رہے۔اس نے اپنے سر کوحسین کے یاؤں پر رکھ دیا۔اور کہا ميرا دل و جان فدا ہے آپ پر ،حسين ۔ ج ہے ايسے كام واصلان حق سے بى ہوتے یں جو محقق کامل ہیں اور اولیاء اللہ کی الی بی حالت ہوا کرتی ہے۔ کہ جوطریق توحید کے چانے والے ہیں۔ بیشک تو راہ حق ہیں واثق اور کامل ہے۔ اور طریق توحید ہیں جا۔ طریقت کے پردے بچھ پر کھلے ہوئے ہیں۔ اور حقیقت ہیں محقق حق ہے۔ حسین نے بید بات اس کی من کر پھر دوبارہ اس جلے ہوئے گرم لوہ کے بوسے سے ۔ پھر اس لوہ کو اس وہار کو واپس کیا۔ وہاں سے ج نب جنگل روانہ ہو گئے۔ اس وقت جس شخص نے شاہ حسین کی حالت دیکھی حسین کی کرامت ہے آگاہ ہو گیا۔ اور اقر ارکر لیا کہ واقعی حسین اللہ کا بندہ ہے۔ نقیران حق ہیں ہے کہی ایک بندہ پہنچا ہوا بندہ ہے۔ یہ وہ بندو ہو کے روان کے حوالوں کوحل کر دے گا۔ لوگوں کے حوالوں کوحل کر دے گا۔ لوگوں کے حوالوں کوحل کر دے گا۔ لوگوں کے حوالوں کوحل کر دے گا۔ وگوں میں جانہ واز دے سے گا۔ وزیر خاک یعنی بعد وفات کے قبر ہیں حسین بعد مدفون ہونے کے آ داز دے سے گا۔ وزیر خاک یعنی بعد وفات کے قبر ہیں حسین بعد مدفون ہونے کے آ داز دے سے گا۔ وزیر خاک یعنی بعد وفات کے قبر ہیں حسین بعد مدفون ہونے کے آ داز دے سے گا۔ وزیر امت شاہ حسین مقصود العین باشاہ ارز انی فقیر مرید شخ بہلول قدس سرو

كا اور بھيجنا اس كا ہندوستان

ایک فقیر مرد خدا کا دوست تھا۔ واقف تھا محرم راز فقر وفا ہے ، تجرد تھا واحد مطلق کا اور بے تعلق تھا۔ ماسوائے اللہ کے شخ بہلول کا مرید تھا۔ اور اس کا طریقہ توحید کا تھا اور اکثر حسین کے ساتھ بھی رہا گرنا تھا۔ راو فقر بیس عشق والا تھا اور صاحب درد تھا۔ اس کا نام شاہ ارزائی تھا۔ جو ریاضت بیس انٹائی تھا۔ لیکن اس کی ریاضت ماشد حسین کے تھی۔ از بور بیس اس کی بھی کرامات بہت مشہور ہیں۔ جب وہ لا بور بیس حسین کے کھی کرامات بہت مشہور ہیں۔ جب وہ لا بور بیس حسین کے کھی موتا تھا۔ لینی گرنا جا بہتا تھا۔ کی مجلس میں داخل ہوتا تھا۔ کہ حسین کے ساتھ مقابلہ کردں۔ کیونکہ بیر بھائی ہونے کی وجہ ہے اس کے دل میں وعویٰ حسین کے ساتھ مقابلہ کردں۔ کیونکہ بیر بھائی ہونے کی وجہ ہے اس کے دل میں وعویٰ حسین کے استحان لینے کا تھا۔ بیشہ اس اراوے کو اس بات کا غرور اور وعویٰ تھا۔ کہ میرگ رابری حسین نہیں کر سکے گا۔ بیج ہے ایسا ہی وستور ہے۔ نقراء میں کہ جب دونقیر ایک برابری حسین نہیں کر سکے گا۔ بیج ہے ایسا ہی وستور ہے۔ نقراء میں کہ جب دونقیر ایک برابری حسین نہیں کر سکے گا۔ بیج ہے ایسا ہی وستور ہے۔ نقراء میں کہ جب دونقیر ایک برابری حسین نہیں کر این قرائی اپنی کرامت کے دکھلاتے ہیں جنگ شرع کر دیتے ہیں۔ تاک

معلوم ہو جائے کہ ان دونوں میں کون بزرگ ہے۔ اور کہال تک ہرایک کا جاوہ ہے۔ ایک دوسرے سے پوشیدہ ہوجاتے ہیں تا کہ مصوم ہو کہ اس کی سیر کہاں تک ہے۔ اور ایک دوسرے کے چیچے دوڑتے ہیں۔ زمین و زمان میں تا کہ ایک چھے ہوئے کو دوسرا وهوندنے والا تكال لے۔ اگر وہ اس كوظا بركر سكايا كه وهونده سكا- تو مرتبه فقرا كم خیال کیا جاتا ہے۔ اس لیے کمال حسین کو دیکھنے کے لئے اور امتحان حسین کا لینے کے لئے شاہ ارزانی نے کہا کہ آب کہاں تک پرواز کریں گے۔ اور کہاں تک آپ کا ضدا کے نزدیک رہنبہ ہے۔ اور کہال تک آپ کا کشف ہے۔ پس حسین کے نزدیک بیٹھ گیا اورامتخان حسین کے لئے کمر ہاندھا۔ کہا اے دوست میری ایک بات س کہ میں تجھ سے یوشیدہ ہوج تا ہوں۔ تو مجھ کو ڈھونڈ کر نکال لے۔ تو میری جنتجو کر کہ کیا میں تھے مل سکتا ہوں۔اس اڑان میں تیری سیر کی حالت تمام معلوم ہو جائے گی۔ اور جس قدر تیرا رہیہ پیش خدا ہے وہ بھی تمام ظاہر ہوجائے گا۔شاہ حسین نے اس وفت تبسم فرمایا۔اور کہا احیما جاؤ پوشیدہ ہو جاؤ میری آئکھوں سے زمینوں اور آسانوں میں جہاں تک تم پر واز لیعنی اڑ سکتے ہو۔ اُڑو۔ شاہ ارزانی مراتبے میں بیٹھ گیا۔ اور حیصی گیا آ ی کی نظرول سے اور اڑان مارا جنگلوں کی طرف کوہتان میں ایک پہر ڑکی چوٹی پر جا کے تھیرا۔ایک چیتا کی شکل میں بن کر چیتوں کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ گیا۔ شاہ حسین اس وقت اس کے چھے روانہ ہو گئے اور وہاں بینچے جہاں یہ چیتا بنا ہوا ہیٹیا تھ۔ کہا اے دوست السلام علیکم بس بو گئ آ ب کی پرواز معلوم کرس میں نے آ ب کا رتبہ اللہ کے نزد یک کیا فقر و فنا کی طریق ہے یہی حاصل کیا جو گی لوگ بھی ایسا ہی تو اڑ نآج نے ہیں۔ اور وہ اپنی صورت کو بدلا لیتے ہیں۔ شاہ ارزانی حسین کے خن کی تاب ندلا کرعالم بالا کی سیر کرنے کے لئے بلندی ہوا یر اڑ گیا۔ اور اینے کو مرغ کی صورت میں بنالیا۔ شاہ حسین بھی اس کے پیھیے اڑے حسین شاہ باز بن گئے۔ اور ایک ہی برواز لعنی اڈاری میں اس کو پکڑ لیا۔ اس کی گردن بکڑ کے کہ کہ ہاں کب تک تو مجھ ہے بھاگے گا۔اس کو بکڑ کرزمین ہرا تار دیا۔ جیے کہ باز کبور کو پکڑ لینا ہے اور کہا حسین نے کہ کبوں اے دوست اگر میں اپنی چونج

تیرے سریر ،روں۔ تو تیری کی حالت ہوگی۔ اور بہ تیرے پر وبال کہال چلے جائیں کے۔اس وقت شاہ ارزانی نے کہا کہ میں کیا کروں میں تو اڑ رہا تھ اور عرش بریں تک اڑنا جا ہتا تھالیکن تونے مجھے راہتے میں ہی پکڑ لیا۔ کہ میں آ گے اڑنے نہ پایا۔ پس شاہ ارزانی این اصل انسانی شکل میں آ گیا۔ آور حسین کی خدمت میں کمر باندھا اور کہا بیشک تو واصلِ حق ہے اور فقیرِ خدا ہے۔ راہ فقر و فنا کو طے کیا ہوا ہے۔ تو مجھ سے راہ فقر میں بہت بلند ہے۔ تو شاہ باز ہے اور میں کبوتر ہول راہ فقر میں میں نے تجھے کامل ویکھ اور خدا کے ساتھ واصل دیکھا۔ حسین نے دوسری مرتبہ شاہ ارزانی سے کہا۔ کداے فقیرِ خدا کہ اب کنارہ کش مت ہو۔ اب میں تیری آئکھوں سے پوشیدہ ہو جاتا ہوں تو میری تل ش کر ۔ کوشش کر تو مجھے ڈھونڈ لے۔اس پر تیری پرواز کی حالت معلوم ہو جائے گی۔ پس حسین پرندے کی شکل میں اُڑے اور اس کی آ تھےوں ہے پوشیدہ ہو کرعرش معلیٰ کے اطراف میں پہنچ گئے۔ جب شاہ ارزانی نے آپ کو ڈھونڈ نا شروع کیا۔ ہر چند تلاش کی لیکن کوئی پید ندملہ آخر تحت ٹری لیعنی زمین کے آخری حصہ میں وافل ہو کر وہاں سے فکل کرآ سانوں پر پہنچ گئے۔ زمینوں اور آ سانول میں بہت تلاش کی لیکن شاہ حسین کا کوئی پیتہ ند ملا۔ آخر کارشاہ ارزانی جنتو ع حسین میں ست الوجود ہو گیا۔ اور اڑتے میں ، جز ہو گیا۔ بعداس کے اپنی جگہ پر آ کرتھہر گیا اور اپنے ول بیں خیال کیا کہ اے ودست میں نے کچھے بہت تلاش کیا۔لیکن کہیں بھی تیری خبر ندملی۔اور نہ تیرا اثر وکھائی دیا۔ اب تو خود میرے سامنے آجاء تا کہ میں تجھے دیکھوں۔ شاہ حسین ایک دم شاہ ارزانی کے پس آ گئے اور جو کچھ صورت حال گزری تھی تم م کہدے کی نے اور جو کچھ صورت حال گزری تھی تم م کہدے کی نے شاہ جب سد کیفیت شاہ حسین ہے شی ۔ کہا بیشک تو مخلص ہے خاص اللہ کا۔ بیشک تو مقرب ہے جن کا۔اور تو نے شراب وحدت کو بیا ہے۔علم توحید میں اب کسی کو دعویٰ نہیں ہے۔ جو بچھ سے مقابلہ کرے فقیری میں کوئی تیرا ہمسرنہیں ہے۔ اور راوحق میں کوئی تیرے برابرنہیں ہے۔طریقِ فقروننا میں اس وفت اس جہان میں کوئی تیرا ہمسرنہیں ہے۔ رہِ مکان سے تیری طاقت برجمی ہوئی ہے۔ بینک تھے قرب حق حاصل ہے اور تو فقیر بھی

ہے اور درولش بھی ہے۔ بیر کہ اور بڑی محبت اور ادب کے ساتھ شاہ حسین کے پاؤں پر ایتا سر رکھ دیا۔ بعد میں سر کو اٹھایا اور درخواست کی کہ ہندوستان جانے کی اجازت دی جائے۔ شاہ حسین نے شاہ ارزانی کو اجازت دے دی۔ کہ جاؤ جدهر تنہاری طبیعت عائتی ہے۔ جب شاہ حسین سے وہ آگے بردھ گیا اور سیرو ساحت کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہندوستان کونبیس گیا بلکہ اس نے بیداراوہ کیا کہ پھر دوسری مرتبہ حسین کا امتحال کیا جائے۔حسین جب کہ عاشق یاک تھے۔ اور وفات آپ کی ہو چکی تھی اور آپ خلوت خاک میں تھے۔خبرسیٰ کہ شاہ حسین کا وصاں ہو چکا ہے۔ ایک دن امتحان کے لئے گور حسین پر پہنچا۔ اور حسین کے مزار کو اپنے یا وال سے ٹھکرایا۔ اور ایب کہا اے سونے والے اب تو مجھ سے کچھ آگاہ ہے۔ پنا حال ہیں کر کہ تو شیر ہے یا کہ لومڑی۔ اب تیرے سر پرکون کھڑا ہے۔اور کیا تیرا خیال ہے۔اے حسین تو زیر خاک ہویا ہوا ہے۔ اب تو مجھ ہے اور اپنے ہے کچھ آگا بی رکھتا ہے۔شاہ حسین نے جب سیخن سنا۔ نہ زیر خاک سے حسین نے کہا کہ تعجب کی بات ہے کہ تو یہ کیا بک رہا ہے اور ایسا تن تجھے کیا لائق اور زیبا ہے۔ میں لپ خاک سور ہا ہوں۔ تحقی نہیں لازم کہ میری خاک ٹھکرا تا۔ میری قبر کے اوپر تو نے یاؤں مارا اور پھر دشمنی ہے میدلفظ زبان ہے نکال رہا ہے۔ اگر میں اپنے حال سے آگاہ نہ ہوتا تو کیں میں رمز فقیری میں کامل اور اللہ کو پہچانے والہ ہوتا۔ مجھ لے کد میں نے اپنے آپ کو جانا ہوا ہے اور مت اپیا غظ استعمال کر۔ جو پچھ کہ میں نے پانا تھا یہ چکا ہوں۔ جو پکھ کرنا تھا میں کر چکا ہوں۔ اور اس بو بھ کو میں نے اُٹھایا ہوا ہے۔ میں شیر ہول۔ راہ خدا کا۔ نہ مشل لومڑی کے۔ شیر ہوں جو کہ خاک میں سور ہا ہول میہ بات تو مجھ سے یاد رکھ جو کوئی کہ راہ خدا میں پورا نہ ہو وہ کیسے قبر میں سے بات كرسكتا ہے۔اس كے مند سے زير قبر بعد مرنے كے كوئى كام زبان سے برآ مدند ہو گا۔ جب تک کہ توحید کا راستہ نہ ال جائے۔ مردہ قبر میں سے کیسے بات کرسکتا ہے۔ میں دلیری کے ساتھ اس قبر میں سے جھے سے بات کر رہا ہوں۔ پس تو ہی سمجھ لے کہ میں لومڑی ہوں یا کہ شیر۔ میں نے جو کام لائق کرنے کے تھے۔ کرچکا ہوں۔ اور جھ کو

رستدل گیا ہے۔ قرب اہلی کا۔ ہجھ کونہیں رزم تھ کہ الی گستاخی سے مجھ سے بات كرتا ـ اب ميں جھ سے ان گنا ہول كا بدلہ نبيل لينا جا ہتا ۔ كيونكه تو ميرا چير جھائي ہے۔ ہادر شیخ بہلول کا تو مرید ہے۔ اس لئے تیرے ان گناہوں سے میں درگزر کرتا ہوں۔ نہیں تو تھے اس طرح خرب کرتا۔ کہ تیرے کوعبرت حاصل ہوجاتی ۔لیکن جب کہ تو میرا ہیر بھائی ہے۔ اس نئے میں تیری اس تقصیر کو معاف کرتا ہوں۔ میری قبر کونؤ نے ٹھکرایا۔ اور پھرتعصب سے مجھے برا کہتا ہے۔ بیکٹی بڑی جہاںت ہے اور کم مجھی اور بد اخلاتی کے ساتھ جھھ ہے یہ نعل برا سر ز د ہوا۔ تو فقیر ہے اور جھے میں الیی باتیں کیوں میں \_ فقیروں میں جنگ کے لئے۔ خاص ہم میں اور بھے میں کہ تو اور میں ہم پیر بھائی میں پھر جھے سے تو جنگ کرتا ہے۔ کیا میری تقفیر ہے۔ بھے شرم نہیں آتی پیر بھائی ہونے کی۔ بیر دیکھتا ہے کہ میں مردہ ہو کر جو زندوں جیسا کلام کر رہا ہوں۔ جب مجھ میں سیے طافت ہے تو تیری جان لے لینا مجھ کو کونسا مشکل امر ہے۔شرم آتی ہے مجھے میرے پیر کے نام یر۔ اس لئے میں تجھے ایڈا سے محفوظ رکھتا ہوں۔ تجھ کومیرے پیر سے تربیت ہے۔ کہ حسد نعنی کینہ بعض سینہ میں مت رکھ۔ میں اس کوعزیز جانتا ہوں جو کہ میرا پیر بھائی ہے۔اور میں اس کے نام کی عزت کرتا ہول۔ کیونکہ وہ میرے چیر کا نشان ہے۔ اور میرے ہے ہدایت پایا ہو ہے۔ راہ بتلایہ بیرنے امن وامان کے ساتھ اور اس پیر د تنگیر ہے وہ رستہ آسان ہو گیا۔اس لئے میں تیرے ساتھ حسد نبیل رکھتا۔اورر و دین میں خلس نہیں ڈالنا حاہتا۔ میں حاہتا ہوں جیسے میری عزت ہے۔ ویسے ہی تیرے بھی عزت ہو۔ اور پیر کا سلسد وید ہی قائم رہے۔ اور اس سلط کوتو ہمیشہ قائم رکھے اور اس سنت پیر کو بچا یائے تو نے جو میرے مہ تھ دشمنی سے بید کام کیا۔ بیں وہ دشمنی ایئے دل میں ہیں رکھتا۔ لیکن میہ جابت ہوں میں تیرے ساتھ کہ میرے اور تیرے درمیان میں ایک پر دہ ہو جائے۔ جھے کو میں شرمندہ نہیں کرنا چاہتا۔ اور اس ملک میں سختیے نہیں رہنے وینا جا ہتا۔ تو ملک ہندوستان کو جا۔ اور وہاں جا کر پیر کے نام کو زندہ کر۔ تونے میری قبر کو غصے سے تھکرایا۔ اس لئے تو اس شہر سے باہر چلا جا۔ تیری رہائش وسکونت

یباں لا ہور میں تبیل ہے۔ تیرا مطلب ہند میں برآئے گا۔ تیرا مرجع ملک ہندوستان ہے۔ اور تیری خواب گاہ لیننی مزار شہر پٹند میں ہو گا۔ میں نے تحقیے خدا کے سپر د کیا۔شہر لا ہور کو خالی کر دے۔ اور شہر لا ہور کو چھوڑ دے اور ہندوستان میں قدم بڑھا۔ کہ ہندوستان میں تو پیر کامل ہو جائے گا اور لوگ تیرے مرید ہول کے۔تو پیر ہو جائے گا۔ اور اہل پٹنہ تیرے مرید ہوں گے۔ اور تیرے آ گے دور دراز مقامات سے وگ حاضر ہوں گے۔ تیری کرامات کی خبر مشہور ہو گی۔ اور سب تیری خدمت میں حاضر رہیں گے۔ اور عزت و تو قیر سے کھنے ویکھیں گے۔شرط تعظیم بجالا کھی گے۔ یہ بات کہی حسین نے کہ خو د کلامی مت دکھا ؤ۔ لینی خود غرضی مت کر۔ میں مجھے نصیحت کرتا ہول اورسلام علیم۔ جب بیہ بات شاہ ارزانی نے شاہ حسین سے تی جرانی میں مم ہو گیا۔ اسے یا وَں کو مزار پر سے تھینج لیا اور ول و جان سے شاہ حسین کا دوست ہو گیا۔ اور اقرار کرلیا کے میں آپ کے نام کو ہمیشہ لول گا۔ اور آپ کا درواز ہ میرا مقام ہے۔ ماننڈ خادمول ك اس ك درگاه ير تفار اوب سے سر ركها جوار راه صدق ميں اس لئے شاه حسين كا ارادہ تھا۔ کہ وہ ملک ہندوستان کو چلا جائے۔ اتفاق سے شہ حسین ایک رات بادشاہ ا كبركے خواب ميں دھائى ديئے۔ اور جو بچھ كە بھيد پوشيدہ تھا شاہ اكبرے ظاہركيا كيا۔ اور شاہ ارزانی کی تمام حقیقت بیان کی گئی۔ کہ میں شاہ اردانی کو پیر کے حکم سے کہدر ہا ہوں۔ کیکن وہ نہیں مانتا۔ کہ وہ یہاں سے ہندوستان جیلا جائے۔ اور ہندوستان کی طرف متوجہ ہو۔ کیونکہ تقدیر الہی میں بیر کی طرف سے اس کے لئے یہی ارشاد ہے کہ شہر پٹنہ میں جائے۔ اس نے میرے اس شارے کوئین مانا۔ اور منہ وہ یہ ل سے جاتا ، ہے۔میرے آستانے کے دروازے پر پڑا ہے۔ روز وشب غافل ہے میرے پیر کے اشارے ہے بھی عافل ہے۔میرے کہنے نے بھی اس کے دل میں کوئی اثر نہ کیا۔اب تجھ کو ج بے کہاں کو لا ہور ہے ہندوستان بھیج ویا جائے۔ بادشاہ اکبرنے جب بدکلام شاہ حسین سے سی۔ نیند سے ہوشیار ہوا۔ اور بیرینہاں راز جو کہ شاہ حسین سے سنا تھا۔ تھم دیا بادشاہ وقت نے کہ گور حسین پر ایک فقیر بے اولی کے ساتھ اس کا امتحان بینا

جا ہتا ہے۔ وہ بہت نا مقید اور رند ہے۔ شاہ حسین ہے اس کو اجازت ہو چکی ہے ہند جانے کی۔شرہ حسین کی کلام یاک کووہ نہیں سنتا ہے۔ اور لا ہور سے ہندوستان نہیں جاتا جا ہتا ہے۔ تھم دیا شاہ اکبرنے کہ وہ نوراً ملک ہندوستان کو چلا جائے۔ نہیں تو شاہی غضب سے وہ شہر بدر کر دیا جائے گا۔ شاہ ارزانی بیشاہی تھم من کر بہت پشیمان ہو گیا۔ اوراقرار کرنیا این نادانی کا که مین نہیں جانیا تھا کہ بیشک حسین عارف کا ل ہے حسین کے آستانے کو بوسہ دیا اور ہندوستان جانے کے لئے مدد جابی۔ لیس شاہ حسین سے اج زت ہوئی لا ہور سے ہندوستان جانے کی پہنچ گیا اینے دوستول کے ساتھ ہندوستان اور وہاں اس کا مقصد حاصل ہوا۔ اب ہندوستان میں اس کا نام شاہ ارزانی ہے۔ شاہ حسین ہے رخصت حاصل کیا ہوا فقیر اس وقت شہریٹنے میں پیر کامل ہے۔ خاک پٹنہ میں سویا ہوا خوش حال ہے اپنی کرامتوں میں بھی مشہور ہے۔ پیر کامل ہو گیا۔ راہ خدا دانی میں طفیل سے شاہ حسین کی۔ حسین نے اپنی کرامت اور دلیل سے اس راز میں اللہ کی جناب باک میں عرض کی۔ کیونکہ شاہ حسین راز فقر میں خدا والا تھا۔ اور گلدستہ تھا بہار خدائی کا، باغ تھ عشق البی کا، ہنتا ہو چھول اور اس چھول پر مانند بلیل کے نالہ تھا۔ تحقیق میں وہ ہرایک گناہ سے یا ک تھ۔ وہ قطب تھا جہان میں اورغوث بھی۔غوث اور قطب تھ جہان فنا میں۔اورسب کو ماسوائے اللہ کے ترک کیا ہوا۔ اس کوشاہ حسین کے جیسا ہی قرب البی حاصل ہوتا ہے۔ لیکن ایسے کون ہیں۔ جیسا کہ شاہ حسین تارک ما سوا تھا۔ اس نے ترک کیا تھا ما سوا کوراہ فقر میں۔ اس لئے خدا کے نزویک وہ مقبول ہو گیر ۔ بچ بے خدائے جہان کی طرف سے شاہ حسین عارف کامل ہے۔ اس کے کامل میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ وہ ولی ہے اللہ کا بغیر کمی خم و ﷺ کے اور اللہ کا راستہ ایب عی ہوتا ہے۔ بغیرخم و چ کے بیمروش۔ یعنی شاہ حسین راو کمال سے نبعت رکھتا تھا۔ خدائے جل وجلال کے ساتھ۔خوارق عادات اس کے بہت ظاہر ہو بیکے ہیں۔ جو گنتی میں نہیں آ کتے۔ میں کہال تک اس کے خوارق عادات کو بیان کروں۔ کیونکہ مجھ میں اتی ط تت نہیں ہے۔اس کی تعریف بے صدوا نہتا ہے۔ کب گن سکتا ہوں میں ہزار میں

ہے ایک۔ اس کی نشانیوں کا میں کب اظہار کروں۔ اور اس کی کراہات کی میں کیا کہوں۔اس کے کمالات کی اُنہٰ یہ کہ میں کیا بیان کرسکوں اس کی تعریف کے موتی میں کب پروسکتا ہوں۔ راہِ مکان میں اس کے کمالات طی ہری و باطنی حدِ بیان میں نہیں آ سکتے۔اس کے مایات کا اظہار زبان اور قلم سے ادائییں ہوسکتا۔ شرح تعریف شاہ حسین عارف یاک کی احاطہ ادراک ہے باہر ہے کیونکہ دوست مقرب حق تھا۔ اور مست تھا عشق ازل سے اور مشرب حق برتھا۔ راوعشق میں بورا کائل تھا۔ فقر اور صدق اور صفا میں بورا کامل تفا۔ اگر چہ کہ طاہر میں ہے نوش تھا لیتنی یا دہ نوش تھا۔لیکن باطن میں وہ شراب نہ تھی اس کے ظ بری صال کو نہ دیکھنا جائے بلکہ اس کے باطن پر تمر ڈانا جائے۔ کہ وہ خد وال تھا۔ کہ راہ قرب میں وہ اللہ کا ولی مخدا سے بھی جدا نہ تھا۔ نام کو خدا کی طرف سے عزت اور وہ قال تھا۔ چہرہ ایمان کا فنا کے چہرے کا وہ غازہ تھا۔ تبلی تقمى آئے طرفدا بنی کی دن اور رات و صال خدا میں رہتا تھ خوش تھا مشاہدہ جمال الہی میں۔ فارغ تھا دنیا اور دین کی تحتیوں اور تکلیفوں ہے کر بلائے راہ ضدا میں وہ خدا کو یو چکا تھا فقر و فنا میں پیروئے رسول سلی میں تھا۔ ماسوائے اللہ کے تمام چیزوں کو چھوڑا ہوا عُم دو جہان ہے فارغ اور دل كوراو خدا ميں لگايا ہوا۔ مضبوط تھا رادت حق ميں اور یاک تھا عبادت ریا کاری ہے۔ عجے دل ہے وہ عاشقِ خدا تھا۔ اور عبادت الہی میں بمیشد مشغول - فدهب رسول سل میزانیم بر دست بسند قائم رکوئی بات اس میس ایس تا صاف ند تھی۔ اس کا مذہب محبت صادق تھا اور س کا مذہب دوی و اللہ۔مضبوط تھا وہ دوستی مطلوب میں۔صادق تھا وہ محبت محبوب میں۔اس کا مطلوب رض نے الہی تھی۔ اور وہ محبوب تھا تقائے حق کا۔ کہ رضائے خداوندی ہے اس کی دوآ تکھیں لقائے خدا ہے ذکر وصال حضرت شاہ حسین مقصود العین خدا تعالی کے ساتھ واسطے وفات ظاہری کے طرف موت ظاہری کے

وہ حسین قرب خدا ہے واصل ، جو راہِ فقر و فنا اور عشق البی میں کامل تھ۔ آخر میں قرب کمال سے حضور الہی سے واصل ہو گیا۔ جب کہ حضرت سردار دو جہان رسول کریم صالعتینی کی عمر شریف تریسشه ۱۳ سال کی تھی۔ شاہ حسین کی عمر بھی تریستھ ۱۳ سال کی تھی دی برس ش وحسین مدرہے میں رہے۔ کدان کوایک ہادی ال گیا۔ اس ہادی کائل کی تلقین پر چیمیس ۲۲ سال میراس کے بیرو رہے۔ اور ان کا مزاج اس وقت ی قدنہ اور منشرع تھا۔ ورستائیس سے سال آپ نے شراب نوشی میں گزاری تریسٹھ سال میں وہ دنیا قاتی ہے ذات وصال کو پینچے۔ لیعنی جناب نے وفات یائی آخر میں شاہ حسین کا وصال ہوا۔ موت کی وجہ سے دریا کے درمیان جب آپ کی موت کا زمانہ آیا تو آب نے اپنی جان دریا میں دے دی۔ اور حقیقت سے کہ کشتی میں جناب بیٹھ کر شہرے پی نی دریا کے اس طرف جا رہے تھے۔ دریا میں ریت دیکھی اور کشتی بان ہے کہا کہ مجھ کو کتتی ہے تار دو۔ تا کہ مجھ دمر اس ریت میں آرام کروں۔ جب آب کتی ہے اس ریکتان میں اتر گئے۔ جایا کہ تیرو کمان کے ساتھ کھیلوں۔ ایک ٹیلہ بنایا ریت کا اور اس پر چند تیر چلائے۔اس ولت جو دوست آپ کے ساتھ موجود تھے۔ دوستول ے کہا۔ اے باران صافی ندہب اگر کوئی دوست اینے دوست کو بلاوے۔ تو اس کی ملاقات کے لئے جانا جاہتے یا کرنہیں۔ جھے تم رائے دو۔ میں آپ سب ہے مشورہ لیتا ہول۔ جب دوستوں نے بید کلام شاہ حسین سے تی۔ جواب دیا کہ جب دوست بلاتا ہے۔ ملاقات کے سئے اپنے دوست کو۔ تو ہاسمروچٹم جانا جاہئے۔ میس کرنخی شاہ حسین نے کہا کہ اے عزیز وآگا ہو جاؤ۔ اور خبر دار ہو جاؤ کہ نصل اور رحمت اہی اب مجھ کو اینے برم وصال میں طلب کر رہی ہے۔ میں بھی شوق وصال خدا میں اس جہان فافی

ے رحلت کیا جاہتا ہوں۔میرا سفر ، عانم فانی ہے سرائے بقا کی طرف ہونیوالہ ہے اس لئے اس عالم سے ممک بقا کو جانا جا ہتا ہوں۔ تا کہ میں اپنے اللہ کے ساتھ رہوں جبکہ مجھے ہر دم وصال ہوگا مرنے کے بعد تو بھرموت سے کیا ڈر ہے اور کیا تم ہے ای موت میں تو وصال خدا ہے کوئی شخص میری موت ہے آ زردہ وخمکین حالت میں نہ ہو۔میرا مرنا وصال البی ہے۔ اس لئے کوئی میرے دوستوں میں سے میری موت کی نبست غم نہ کرے۔ میرے تمام دوست دشاو رہیں میری موت کاغم اور رنج نہ کریں۔ کوئی طخص میری موت پر افسوس نہ کرے بلکہ میری موت کی خوشی منائی جائے کیونکہ میں اسوقت تك مرده نظاغم عشق ميں زخى ہور ہا تھا۔ اگر چہ كه ظاہر ميں مير ۔۔ تن ميں جان تھی ليکن فنا وجود میں میں مردہ تھا اب میر طاہری میری موت آئچی ہے بیرمرہم ہے میرے زخم کا اگر میں فلہ ہر میں اب مر جاؤں۔ نو زندگی ، ہدی مجھ کو حاصل ہو جائیگی۔ از سرِ نو پھر زندہ ہو جاؤں گا۔ اور وصالِ البی مجھ کومیسر ہو گا۔ میفر ما کر ، پنے ووستوں سے خوش دل اور نہایت خوش اینے سفر کا سامان تیار کر لیا۔ اس ریت کے اوپر اپنی جا در کو بچھ دیا اور اس حادر پر آپ دراز ہو گئے۔ اور اپنے کو حوالے خدا کیا۔ جان وجود سے نکلتے وقت آپ کے مندممارک ہے بدآ ورزنگی کہ حق اللہ۔ جب حق اللہ جناب نے کہد دیا۔ جان وجود ہے یا ہر ہوگئی اور شراب خالص وصال اللہ کی لی لی۔ پی لی شراب سرش رمحبت الہی کی۔ اور مست ہو کر سو گئے۔ آغوش معثوق میں۔ آپ نے معثوق کے آغوش میں خواب کیا۔ آپ کوکوئی خوف وخطرہ ندتھ۔حساب دکتاب کا۔ مردانِ البی کی موت الیمی ہوتی ہے۔ کہ جوابیجے دلوں کو کمینی و نیا ہے ایک طرف کر دیتے ہیں۔ ان کی موت ایسی ہی ہوتی ہے۔ دوستوں نے اس وفت ای جگہ منسل دیا شاہ حسین کو۔ اور اس جگہ ہیں کفن یہن یا گیا۔ اور جو کچھ کرنا تھا۔ پھر نماز جنازہ ادا کی گئی۔ فرشتے بھی اس وفت حاضر ہوئے۔ اور تبیج اور تبلیل بر بھی گئے۔ تمام یاک روحوں نے بھی تشریف انی- اور نفس ظاہر ابھی حاضر ہوئے شاہ حسین کے جنازے کی نماز کی ادائیگی کے سئے تمام ہوگ حاضر ہو گئے۔ تواب عظیم کے حاصل کرنے کے لئے۔ تابوت شاہ حسین کو اپنے

کا ندھوں پر اٹھایا۔ پھر یانی کے اس طرف نے کر آئے۔ اور فن کیا۔ اور خدا کوسونیا۔ نو ہمعرفت آپ پر برس گیا۔ اور رحمت الٰہی آپ پر نازل ہوگئی۔ رضوان جنت ہے نور آیا۔ اور اللہ کے باس ہے بخشش نازل ہوئی۔ شاہ حسین کی مزار نور البی سے روشن ہو گئے۔ اور گورشاہ حسین گلشن ہو گیا۔ قبر حسین کی اس جگہ بنائی گئی جہان شاہ حسین نے ا بنے باتھوں سے جھاڑ لگائے تھے۔ اور آراستہ کی تھے۔ اس زمین میں حسین نے آرام قرمایا۔ بیدوہ زمین ہے کہ جس کو بہشت پر فخر ہے۔ فرشتگان عالم یاک آپ پر دمیدم درود بھیجتے تھے۔ رضوان فرشتے نے بہشت کو آ راستہ کیا۔ اور حوری زیب و زینت کے ساتھ شاہ حسین کی تشریف یانے کی منتظر تھیں۔ انتظاری شاہ حسین میں بیٹھے ہوئے تھے۔اور امید واثق تھی کہ شاہ حسین آنے والے ہیں۔شاہ حسین کی تشریف آوری کے کئے تمام زیب و زینت کے آ راستہ تھے۔فضل حق سے امیدوار تھے۔ تا کہ ش وحسین کے ہم مقبول ہوں۔ بیشک شاہ حسین امت رسول خدر صالت بندہ مقبول اور قبول خدا تھا۔ ازل سے ابدتک فیض عام جاری رہے گا۔ خدا کا اس پر درود وسلام جب شاہ حسين نے وفات قرمايا۔ اس وقت ميس ١٠٠٨ ججري تھا۔ جعد كا روز تھا۔ صبح نوراني تاریخ آخری ماہ جمادی الثانی رات رجب کی تھی۔ جب کہ شاہ حسین نے اللہ کے ساتھ وصال کیا۔ سال وفات تاریخ اس کے کی۔''مستعشق ازل'' ہے حساب ابجد ہے میہ ١٠٠٨ عدد جوتے ہیں۔ عقل کل نے کہا کہ "ازے محبت مست" تاریخ وصال حسین ہے۔ جس کو اللہ کا قرب حاصل ہوا۔ اللہ اس سے راضی وہ اللہ سے راضی مکان حسین کا قرب الٰبی ہے۔اللہ کی رحمت اس پر ٹازل ہو۔

| 8    | 10    | 500  | مريث: |
|------|-------|------|-------|
| 50   | :2    | 470  | عشق:  |
| 450  | محبت: | 38   | ازل:  |
| 500  | صمين: | 1008 |       |
| 1008 |       |      |       |

(نظر ثانی کننده)

ذکر ماتم شاہ حسین مقصود اعین کا اور ماتم کیا جاری دوستوں نے بیتا ہی و بے قراری محبوب الحق میں مادھو کی ایک سال تک اور سفر کو جانا میاں مادھو کا واسطے نوکری کے الہام شاہ حسین سے

شاہ حسین کی فوحید گی کے بعد فقرا لوگ شراب خالص پی کر افسوں کرتے تھے کہ افسوں شاہ حسین اس جہان ہے باغ خدد کو چلا گیا۔ اس کی روح پاک نے حجنڈ ااپنا یعنی نشان عالم قدس میں بیند کیا۔ قالب عضری خاک میں سو گیا۔ اس کی فراق میں تم م عالم افسوس كرتا نقيابه كيونكه اس كا وجود اس مجلس ميس موجود شه تقابه تمام جهان الل جهاب يرتاريك بعني اندهيرا مو كميا ـ زمين وآسان مين اندهيرا جيها كبيا ـ افسوس افسوس كا آواز ه عالم میں بلند ہو گیا۔ اور غوغ ماتم کا بلند ہو گیا۔ پھول نے باغ میں ابنا پیرا بن حاک کر ویا۔ بببل نے باغ میں شور محا دیا۔ بہار ہوگئی زگس شہاغم حسین میں ، بنفشہ کا قد میرُ صا ہو گیا۔ گل صد برگ اور جعفری زرد ہو گئے۔ سوئ نے نیلا لباس پہن سیا۔ مروایک یاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ اور لالہ کے در پر داغ پڑ گیا۔ سنبل درد دل سے پریثان ہو گیا۔ چنبیلی کے بھول کے منہ کی سفیدی اڑ گئی۔ارغوان گلے تک خون میں ڈوب گیا۔غنجیسر بسنة میں درو پیدا ہو گیا۔ ورخت ہوائے عم سے کانپ رہے تھے۔ باغ جہان میں باد خزال کا پہرہ تھا۔ سبزہ جنگل اور پہاڑ میں خنگ ہو گیا۔ آ ہوول کی ناف مشک ہے خالی ہو گئے۔ ایک بار عالم دنیا سے رونق جاتی رہی۔ تمام عام میں سوگ اور ماتم ہو گیا۔ پہاڑول نے اپنے وامن میں یاؤل تھینج لیا۔اوراس فم سے گوشہ نشین ہو گئے۔ یہاڑوں کی کانیں حسرت غم ہے درہم و برہم ہو گئیں۔ اس درد سے ہوا بھی سر سردان ہو گئی۔ آ ك بھى تابش ميں آ گئى۔ اور يانى كے دل ميں بھى در دغم بيدا ہو كيد دريا كا يانى ب قرار ہو گیا۔میدان خراب ہو گئے۔افسوس کرتا ہوا ایر بھی گریاں تھا۔ اور برق بھی آتش غُم سے سوزال تھی۔ رعد جوش میں آ گیا۔ یر وین ستارہ غش میں آ گیا۔ اور بنات النعش بھی براگندہ ہو گئے۔ جاند چرخ کہن کے اوپر پشت کوز ہو گیا۔ بریثان ہو گی

ستارہ منیر مانند بانسری۔اس ماتم ہے زہرہ ٹوٹ گیا۔اس قم ہے آفتاب زرد ہو گیا۔اور یں روں میں جھپ گیا۔ بہرام ستارہ نے نتیج مارا زمین کے اوپر اور ما نندعورتوں کے آ ہو مملین نگال۔مشتری نے اپنا عمامہ خاک پر پھینک دیا۔ ور اس نے اپنی جا ور خاک پر کھینک وی کیوان نے اپنا جامہ نیوا رنگ لیا اور ماتمیوں کے ماننداس سوگ میں بیٹھ گیا۔ تمام ستارے اس پریشانی میں اور ثوابت جیرانی میں ہوگئے ۔نسر اڑتا ہوا کر پڑا۔اورنسر طائز سرگردال ہو گیا۔ گریڑا ، نیز رامج کے ہاتھ سے اس نیزے سے وہ کشتہ ہو گیا۔ يہاں تك ہو گيااس ماتم كى وجد سے كه آسان اوٹ جائے۔ اور روهيں تمام براگندہ ہو جائیں۔عرش وکری ہل جائیں۔حوریں اینے بالوں کو بگھو دیں۔ جبکہ شاہ حسیں خلوت وصلِ خدا میں پہنچ گئے۔ اور اپنے کو جمالِ خدا کے اوپر کھولا۔ دنیا والے لوگ ایس کی فراق میں مبچور ہو گئے۔ نالہ اور فغال کا شور بریا ہو گیا۔ فرشتوں نے آ ہ و فغال کیا۔ کہ حسین جہان سے جاتے رہے۔قطب عالم اس دنیا سے چلا گیا۔تمام کا نئات میں ماتم ہو گیا۔ انتظام آسان آپس میں ٹوٹ گیا کہ ایب قطب اس عالم سے جاتا رہا آسان نے ساه ساس پین لیا اس ماتم میں جہان تمام غم گین اور بریشان ہو گیا۔ تمام جہان میں مورت ومرد رونے اور چیائے کے ساتھ ہمرم و ہمدرد رہے۔ آ واز رونے کی بلند ہوئی۔ زمین و زمان میں۔ یا تمی ہو گیا تمام جہان اور اہل جہان بیشک اس قصے نے جہان میں قیامت جیسا ماتم بر پا کر ویا۔ زمین کے اوپر جن اور انس اس ماتم سے ہے اختیار ہمرم قم ہوئے۔وحشی اور اڑنے والے جانور اور سانپ اور چیونٹیال اس کے فراق میں شور مجا رے تھے۔فرشتے بھی آسان بریں پر ماتم کے ساتھ مملین تھے۔اہل پنجاب اور ہنداس کے غم میں ماتم کرتے تھے نہایت جاں گداز ماتم تھا۔شاہ اکبرکواس کا بہت بخت ماتم ہوا اور رنج والم نے شاہ اکبر کو گھیر لیا۔ افسول کے ہاتھ ملتا تھا۔ سرد آئیں دل سے کھینچ تھا۔ اور آ و بردرد اینے ول سے نکال تھے۔ کیب افسوس ملتا تھا۔ ہزار انسوس کے ساتھ کہ ہمارے ملک سے ایما مروضدا جاتا رہا۔ رحمت کا نقارہ بجایا۔ اس جہان فانی سے سے پوچھوتو اس جہان سے اون جاہا۔ تمام لشكر اكبرشاى اور امرائے عظام شاه حسين كے

ماتم میں ماتمی مہاس مینے ہوئے۔ ہندوستان کے امیر زادے جو شاہ حسین کے دوستوں میں سے تقے۔ سخت متاسف ہو گئے ۔ اپنے سراور مندکو مار سے بہت ہے امراء لوگ شاہ حسین کی رحلت کے او ہر منصب اور خدمتوں کو چھوڑ کر شاہ حسین کے سر مزار پر آ کر بیٹھ كئے \_ بوڑھے اور جوان اور بيچ كا فرِ اور مومن اور شقى اور سعيد اينے دل كو جو ك كئے ہوئے تھے اس افسوس میں، اور ماتم بیا کئے ہوئے تھے۔ الغرض مید کہ دنیا میں کوئی شخص یبا نه تھا۔ کہ جس کو شاہ حسین کی وفات کا ماتم نہ ہو۔ سخت ماتم در پیش آ گیا۔ خلق تمام رونے اور فغان کرنے میں پڑگئی۔ خاص کر کے شاہ حسین کے دوست رات اور دن جو ش وحسین کے ہمدرد رہتے تھے۔ اور شاہ حسین کے برم میں ہمیشدرہا کرتے تھے۔ شاہ حسین کے وصال ہے تم میں مست ہو گئے۔ مادھو نے اس ماتم ہے ہررت شاہ حسین کی قبر پر ماتم بر پاکر دیا۔ شاہ حسین کی قبر کواینے ہاتھوں سے پکڑا اور لپٹر ہوا تمام رات ردتا رہتا تھا تمام رات شب بیدار رہتا تھا۔ نبیند اس کو نہ تھی۔ آنسو جاری تھے۔ مانند ا بر بہار کے غم اور درد کے ساتھ مجھی آ و گرم نگلتی تھیں۔اور مبھی آ ہ سرد بھرتا تھا۔اس آ ہ و نا لے کے اندر بکارتا تھ ۔ کدافسول تو مجھے بہال کیوں چھوڑ گیا۔ تو اللہ کے ساتھ بمدم ہو گیا۔ اور مجھ بے کس کو بہال عم کے صدے اٹھانے کے سئے بے قرار چھوڑ ویا۔ مجھے کب امید تھی۔ کہ اس زمانے کے دوریش تیری موت سے میں ایب حیران ہو جاؤں گا تیری جدائی میں، میں سخت حیران و پریشان سرگردان ہوں۔اب میں اپنی پیاری کا کوئی عدج نہیں جانتا۔ کیا کروں اس دل ہے قر، رکا علاج۔ کہ جو بسبب بے قراری کے بیار یخت ہو گیا۔ اچھ ہوتا جو اس عالم دنیا سے میں آپ سے پیشتر ملک عدم کو چلا جہ تا۔ جس وفت کہ تیری موت آ چکی تھی۔ وہی موت اگر چہ مجھے نصیب ہوتی تو میرے لئے بہت بہتر ہوتا۔ کیوں ندمر گیا میں تیرے آ کے اُس دن جو آج تیرے فم میں ایساغم جان سوزی میری جان میں ہے۔ میرا مرنا بہت بہتر ہے اس زندگی ہے، اس میری زندگی سے بغیر تیرے مرجانا بہتر ہے۔ میرے جیسا بے حال کوئی نہ ہو۔ تیری جدانی نے میرے دیں میں آگ روشن کر دی۔ اور ای آگ نے نیہ ی دل جان کو جود ایا۔

میری جان تیری آتش جدائی کے سب جل چکی۔میرے سروار مجھ پر رحم کر۔میری جان تیرے غم میں اب اب بر بہنچی ہوئی ہے۔ یس امید کہ مجھے اب با لے۔ طلب کرلے مجھے اینے وصال کے لئے۔ تا کہ اس دردغم سے مجھے رہ کی ہو۔ مجھے اینے عم سے آزاد کر۔ کہ میں شیرا عاشق ہوں۔میری جان تھھ پر سے فدا۔اب میں تیری جدائی میں سخت بیتاب ہوں۔ تاب و طافت مجھ میں کیجی نہیں یا تی ہے۔ تیرے وصال کا طالب ہوں۔ مجھے اپنے وصال کے لئے جلد بلا لے۔ جہاں تک جلدی ہوسکتا ہے۔ اپنے آگے مجھے طلب کرے غرض کہ ما دھوفر ق شاہ حسین میں اس طرح ماتم بیا کئے ہوئے تھے۔ اور ایک سرل تک مادھو کا ماتم ایسا ہی جاری تھے۔ایک سال کے بعد اتفاق سے مادھو کوغیب سے الہام ہوا کہ خاص شاہ حسین اس کو کہتے ہیں کہ تو نوکری پر جا۔ لاہورے اس راجہ کے یاں جا کرنوکر ہوجا۔ بانب ہند جا کر ہاران ۱۲ ساں سفر کر اس کے بعد تو ٹوکری جھوڑ وے۔ ور پھر فقر و فن کے راہتے پر آجا۔ جب مادھونے بیالیہ م سنا ہند کی طرف لا ہور ہے روانہ ہو گیا۔ مادھو کے ول میں حسین کا بہت ہی غم تھا۔ اس کا ول ورتنگی پر نہ تھا۔ جبان ہے بالکل بیزار ہو گیا تھا۔ اور رات ون مادھو کوش وحسین کی مزار مبارک کا خیال تھ۔ یبی جاہتا تھا۔ کہ خاک گورشاہ حسین میں اپنی آنکھوں کا سرمہ بناؤل تا کہ میری آ تکھ تور حسین ہے روش ہو جائے ۔ لیکن کی کرے۔ امر مجبوری تھا فرہ ن شاہ حسین تھا۔ كەنوكرى كو جاۋر اس كئے مندوستان كورواند ہو گيا۔ اورنوكرى كى تلاش ميں رہا۔ راجه مان شکھ کے باس کیا راجہ نے اس کو اس کام پر مامور کیا۔ راجہ نے مادھوکو ویکھا اٹھ گیا ا بن جگہ ہے اور تعظیم بجالا یا اور چند قدم آ کے بڑھا استقبال کے لئے اس کو جگہ دی اپنی مندیر آپ نیخے بیٹھ گیاما دھو جب راجہ سے ٹل چکے۔ راجہ نے کہا اے دوست خدا کے تو لیے تشریف لایا۔ بہت بڑا کرم کیا۔ تیرے تشریف لانے سے میرا سرآ سان تک پہنچ گیا۔ میں تیری تشریف آوری سے نہایت خوش ہوا۔ میں تیرا مرید ہول تو میرا پیر ہے۔ میں مجھے کیسے نوکر رکھ سکتا ہوں۔لیکن جب تو میرا دلی دوست ہے۔ بیتمام سب سچھ تیرا آئی ہے۔ بیٹھ جا مہمان ۔ جہاں کہیں میں مقیم رہول گا۔ وہ جگہ تیرے لئے گلشن ہو جا ئے

گ۔ وہاں تیرے سے ایک وغ تیار کیا جائے گا۔ تا کہ اس باغ میں تو آ رام کے ساتھ ال برخ میں اینے وقت کو بسر کرے۔ تا کہ وہ گلشن ہمیشہ برخ والا تیری طبیعت کوخوش رکھے۔ ربوخوشی کے ساتھ شراب اور رود کے ساتھ۔ جیسے کہ تو نے حسین کے ساتھ وقت بسر كيا۔ تيرے كوكى بات كى فكرنبيل \_ تمام خدمت كے سے حاضر بيں - جب تك كه میں زندہ ہول مجھے کوئی عذر نہیں۔ بیٹمام تیرے غلام اور غدمت گار ہیں۔ اور اگر میں مرجاؤں تو تیرے بی قدمول میں جان دوں گا۔اور پیہ تیرا ہی ملک و مکان ہے۔ میرا وطن مكان آرام اگرچە خالى از اسلام ہے۔ جو بچھ كەمىرى اولاد يىل سے ہے۔ وہ سب تیری خدمت میں رہیں گے۔ جب تک کہ تو زندہ ہے۔ مادھونے جب سے بات راجد مان سنگھ سے سی۔ راجہ کو جواب دیا کہ بیس شاہ حسین کے تھم سے آیا ہول۔ بارال سال تک میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ پھر تیرے یاس سے دخصت طلب کروں گا۔ تا کہ میں حسین کے مزار پر جاؤں۔ اور وہ ل کے کامول کو دیکھول راجہ نے کہا کہ مجھے اختیار رہے۔لیکن اعتقاد تو تیرے ساتھ درست ہے۔ آخر پھر باراں سال تک مادھواس سغر میں خوش حال رہا۔ تیرھویں سال کو مادھونے جا الك تعلقات دنيوي جھوڑ ويئے جا كيں اور مزارحسین پر بیٹھ جاؤں۔ راجہ بھی و نیا ہے رحلت کر گیا۔اور جان اللّٰہ کوسونپ ۔ پس ، بھونے اس طرح ترک دنیا کرنے کے لئے اور گوشہ فقر اختبور کرنے کے واصطے ارادہ كرليار

ذکر طُغیانی دریائے راوی لا ہور مزار پرشاہ حسین مقصود العین کے اور جانا دوستوں کا مزار متبر کہ حسین پر اور نکال لینا گلدستہ لیش کو اور لے کر جانا گاؤں بابو پور میں اور وہاں دفن کرنا۔ س گلدستہ ماش مبارک کو

ال سول میں دریائے راوی بہت زور وشور میں چڑھاؤ پر تھ اور س پانی وریا نے قبر شاہ حسین کو اکھیڑ دیا۔ وہنی تیرھوال سال تھا جو کہ شاہ حسین نے اپنے دوستوں کو آگاہ کر دیا تھ۔ اور اس حاست کی پیشگوئی پہلے ہی ہو چکی تھی۔ حال بیمعوم ہوا کہ تمام

مزار پاک پر پانی آ گیا۔اور دوستول کی جانیں اس کیفیت سے پریشان ہوگئیں۔تمام دوستان حسین نے اتفاق کر کے اس گلدستہ لاش مبارک کو اس سرز مین سے نکار لیا۔ تا ك بابو بورے جاكر وبال ون كريں - اس خيال سے تمام دوستان حسين وبال جمع ہو كئے۔ جب قبر حسين كو كھودا تو گلدستہ لاش سے خالى پائى۔اس قبر میں حسین كا: م ونشان کوئی یاتی ندر با۔ مزار یاک سے بیث کرلوگ واپس ہوئے رکا کی اس قبر مبارک پ ایک نور ایبا بلند ہوا کہ زمین اس نور کی شعاع سے روشن ہوگئی۔ تمام راستے سے پھر دوباره مزارمبارک پر واپس آئے۔ دیکھ تو قبر میں گلدستہ لاش نظر آئی۔ آیک دیوار گور ے لاش مبارک لڑھکی ہوئی ہے۔اور اس پر گلدستہ پھولوں کا نور پر نور تھا اس گلد ہے کا ہر ایک پھول۔ سو ہزاروں درود اور سلام اس کے اوپر۔ دوستانِ حسین نے جب سے كيفيت ويكهى \_ الله ياك كاشكريد بجالائ اور خدا تعالى كى حمد و ثناء اواك كانى - ان دوستان حسین میں ہے ایک شخص صالح نام کا تھا۔ اس کے ول میں الہام ہوا کہ صالح میری لاش اسی گور کے اندر ہے میں تجھے ایک جمید کی بات کہتا ہوں۔ کہ جب میں وفات یا چکا تھا۔ اور غیرحل سے عدا ہو چکا تو اس وقت میرا وجود قبر میں گلدستہ بن چکا تھا۔ بعد مدن کے خدائے غفور نے رضوان جنت سے میرے جسم پر ایک نور نازل کیا۔ وہ نور تازہ بہار ہوا میرے جسم پر اور میراجسم گلزار بن گیا۔ پھراس گلزارے ایک گلدت ہو گیا۔ وہ گلدستہ دست کبریا ہے باندھا ہوا اس گلدستے کومند جلال اور جمال پر ے گیا۔ اور وہ گلدستہ بمیشہ دستِ کبریا کے وصال میں رہا۔ اب دوستوں کی تسلی اور تسکین کے لئے بھر مجھے ادھراس قبر میں بھیج دیا گیا۔ تا کہ دوست محروم نہ جا کیں۔اور وہ گلدت گل کوخوشی کے ساتھ ہاتھ میں لیویں۔ اور مجھ لیویں کہ بعد موت کے خدائے پاک نے خاک میں بھی کس کس فتم کے سامان عطا کئے ہیں۔ بیرساز و سامان مجھ کو خاک میں: ۔ گیا کہ جس کی دجہ سے میں آ سانوں پر ٹاز کررہا ہوں۔ مجھے رتبہ دیا عرش بلند تک۔ او۔ میرے گلدستے کو وہاں تک لے گیا۔ پس اس گلد نے کوکوئی سو تکھنے نہ یائے۔ اور نہ کوئی اس کا بھید کہنے یائے۔ اس گلدستہ راز کوسیدھا بابو پور بینی باغبانیورہ میں ۔

جائیں۔ اور وہاں پر فن کریں۔ اور اس مال میں ، دھوسفر ہے واپس میرے مزار پر
آئے گا۔ جس کسی کوطلب ہے میری صورت و کھے لے اور مادھوکو میرا جائشین ہجھیں جس
کسی نے مادھوکی اطاعت کی بیٹک اس نے میری اطاعت کی۔ صالح نے بیتمام کیفیت
دوستوں سے بیان کی۔ اور ہاتھوں ہاتھ گلدستہ لاش کو اٹھا لیا۔ اور گلدستہ کو اس خاک
پاک سے اٹھا کر جامہ پاک میں لیسٹ لیا۔ تمام دوستان شوحسین نہایت ہی عزت کے
ساتھ اس گلدستہ کے فن کرنے کے لئے متوجہ ہوئے۔ دوستوں نے فن کرنے کے
سئے اس گلدستہ کو صندوق میں رکھا۔ اور بعد ازاں تمیز جنازہ بھی ادا کی گئے۔ پھر گاوں
بالد بور یعنی باغب نیورہ کی طرف رو نہ ہو گئے۔ ور یہاں ہایو پور میں مزار حسین از سر نو
بنائی گئی۔ اب مزار حسین یہیں بابو پور (ب غبانیورہ) میں ہے، اس پر ہمیشہ رحمت اللہ کی
بو۔ اس وقت میں ۱۲ میری تھا۔ تاریخ اس کی نزینت وزین ہے۔ اس مصرعہ
مو۔ اس وقت میں ۱۲ میری تھا۔ تاریخ اس کی نزینت وزین ہے۔ اس مصرعہ

ے بیادد برآ مد ہوتے ہیں۔

شد ۱۴۲۳ کی ۵۰ گل ۲۴۷ کور ۲۴۷ هم ۵۰ گل ۵۰ میزان = ۱۲۸۱ کننده)

اس طرح مصرعہ سے تاریخ 1021 ہجری برآ مد ہوتی ہے۔ جو پھول نور حسین سے بھری ہوا ہے۔ اور رحمت ہواللہ ک سے بھری ہوؤ ہے۔ اور رحمت ہواللہ ک سے بھری ہوا ہوں درود وسلام دونوں جہان میں جان پاک حسین پر۔

ذکر بہنچنا محبوب الحق میاں مادھو کا مزار متبر کہ پرشاہ جبین مقصود العینی کی سفر سے واپس آنا گاؤں بابو پور میں اور گوشہ قبول کرنا مزار شاہ حسین پر پنتیس سال تک

جب كەخسىن كامزار بابو بورقرار ديا گيا ـ اور دە جگەخواب گاەخسىن تجويز يائى وہ زمانہ پورا تیرہوں سال تھا۔ مادھو کا وعدہ پورا ہو چکا تھ۔ مادھو کو لازم ہو گیا حاضر ہونے کیلئے مزار حسین پر اور نوکری چھوڑنے کے سے اپنے اللہ کو خوش کرے اور ماسوا اللہ کے اپنے سے تم م چیز کو ترک کرے۔حسین کی وفات کو تیر ہواں سال فتم ہونے کو تھا۔ مادھو پہلے سے ہی اہل نیاز تھا لیکن خلق پراس بات کو ظاہر کرنے کا تھم نہ تھا۔جب ترک دنیا کرنے کا وقت آگیا تو اس نے ترک دنیا کر دی۔اور خلق اللہ میں اینے کو فقیر ظاہر ومشہور کیا۔ سفر ہے واپس لاجور آ گیا۔ اور مزار متبر کہ شاہ حسین پر ع جزی کے ساتھ جھک گیا۔ جب کہ مادھو لا ہور میں داخل ہو گیا۔ تمام مخلوق میں شور ہو گیا۔ آہ افسوں کا۔ کہ گورحسین برمرد خدا ما نندحسین کے آ کر بیٹھا ہوا ہے۔ تمام لوگ اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ کیونکہ وہ بھی حسین جبیہا ہی آ زاد مزاج تھا۔ ۲۱ اججری تھا۔ اس تاریخ اس کی رونق ہو کی۔ مادھومست ہے حتی شدہ۔ راوحق میں فقیری کا توشہ لے لیا۔ اور مزار مبارک حسین پر گوشہ نثینی اختیار کرلی۔ جہا تکو ترک کیا واسطے اپنے خدا کے۔ اور گرم رو ہوا راو فقر و فنا میں۔ کال ہو گیا رائے فقر میں اور صدق وصفا کے ساتھ اللہ کے ہمراہ واصل ہو گیا۔ ول باندھ میا اپنے اللہ بر۔ اور کل چیزوں کو ترک کر دیا۔ خدا سے پایا قرب خدا۔ زندہ رہا بعد حسین کے اڑتالیس ۴۸ سال اس کی کل عمرستر پر تین سال ہوئی۔ اور سال پیدائش مادھو کا زروئے عدد کے ۹۸۳ بجری تھا۔ اور اٹھارال برس کی عمر میں مادھوا بمان لایا۔اورحسین کاعشق پیدا ہو گیا۔اور خانہ دین کو آب د کیا۔اور درس عشق وفقر میں حسین ہے سبق لیا۔ آخر مادھو کا اللہ کی مہر بانی ہے ویسا ہی احجِما ہوا۔

کیونکہ وہ فقر میں خدا کے ساتھ صادق تھا۔ اور راؤعشق میں خدا کے ساتھ یک تھا۔ تجرد تھا تمام افراد ہے ترک مال و دنیا کر چکا جب تک کہ وہ دنیا میں زندہ رہا۔ اس نے بھی دنیا کی خواہش نہ کی۔ اور بھی زرکو، ہم کو، ہاتھ میں نہ لیا۔ کیونکہ یہ چیزیں قائم رہنے والی شہیں ہیں۔ اس لئے اپنے ہاتھوں کو اس سے آلودہ نہ کیا۔ جب تک کہ وہ اس دنیا میں رہا حسین کے باؤل میں ہی پڑا رہا۔ پا دشاہان وقت نے مادھو سے ملنا چاہا۔ اور اس کی ملہ قات کی آرز و کی۔ لیکن اس نے قرب شاہان سے ازکار کیا۔ اور ان کی صحبت کو بہند نہ کیا۔ تو شد فقر کا اپنے کمرسے یا نہ ھالیا۔ اور گوشہ فقر کو اپنے ہاتھ ہے نہ دیا۔ وہ اس راستے میں مانٹر حسین کے تھا۔ خدا کا دوست بھی تھا۔ اور خدا کا محبوب بھی۔ بہت خوش مقا وہ مزار حسین پر اور چاہتا تھا کہ میرا مدنن بھی حسین کے قریب ہو جائے۔ محبوب تھا اسٹلہ کے نزد کی خسن ادب کے باعث اللہ کا دوست بھی تھا۔

ذکر وفات پانامحبوب الحق میاں مادھو کا اور وفن کئے جاتا بازوئے مزار پر انوارشاہ حسین

مادھوکو جمیشہ ہے آرزو تھی کہ وصال حین سے مست ہو جاؤں۔ جب آخر ونیا فانی سے مادھونے رصلت کی اور اس کا وصال ہو چکا اور اس کے دل کی آرزو پوری ہوئی لیعنی شاہ حسین کے بازو میں فن ہوا۔ اس کے دوست تمام موقع محل پر جمع ہو گئے۔ تا کہ اُسکی جنجیز و تکفین کریں۔ جب گفن پہنا چکے اور نماز جنازہ کی پڑھ کر مادھو کے لئے مغفرت کے خواہاں ہوئے۔ اور قبر کھودی گئی فن کے لئے اور بستر پھووں کا بچھ یا گیا قبر میں پہلو کے شاہ حسین میں فن کیا گیا۔ اور رحمت حق نازل ہوئی۔ اور بازو میں حسین کے اپنی مراد کو بیج گیا۔ ہر دو جہان کے غم سے آزاد ہو گیا۔ اور شاد ہو گیا وصال حسین سے۔ راضی ہوالنداس سے اور اس کو جنت ارم عطا کرے۔ وروازہ جنت کا اس حیاوی کے اور پر کے اور اس کے داسطے کھڑے ہو گئے۔ اور اس کے اور پر کھولد یا گیا۔ ور اس کے اور اس کے داسطے کھڑے ہو گئے۔ اور اس کے اور پر کھولد یا گیا۔ ور اس کے داسطے کھڑے ہو گئے۔ اور اس کے اور پر کھولد یا گیا۔ ور اس کے اور سطے کھڑے ہو گئے۔ اور اس کے اور پر کھولد یا گیا۔ حور میں اور رضوان اس کے داسطے کھڑے ہو گئے۔ اور اس کے اور پر کھولد یا گیا۔ حور میں اور رضوان اس کے داسطے کھڑے ہو گئے۔ اور اس کے اور سے کے اور پر کھولد یا گیا۔ حور میں اور رضوان اس کے داسطے کھڑے ہو گئے۔ اور اس کے اور برکھولد یا گیا۔ حور میں اور رضوان اس کے داسطے کھڑے ہو گئے۔ اور اس کے اور برکھولد یا گیا۔ حور میں اور رضوان اس کے داسطے کھڑے ہو گئے۔ اور اس کے اور برکھولد یا گیا۔ حور میں اور رضوان اس کے داسطے کھڑے ہو گئے۔ اور اس کے داسطے کھڑے۔

سلام اور درود بهیجا گیا۔ تاریخ وفات مادھو ۲۵۰۱ ججری تھی اور مہینہ ذی الحجہ تھا۔ یا کیس تاریخ تھی۔ جب مادھو واصل حق ہوئے میہ تاریخ ان کی ہے۔ مادھو شاو شدہ زنور حين (اس سے سال وصال 1056ھ برآ مد ہوتا ہے)۔ كردو اندر برحين آرام۔ كيونكه جب محبت اور وفامين حسين كا دوست تقاراس لئے موت سے بعد بھی حسين كے بازو میں آرام کیا۔ موت کے بعد بھی حسین کے پہلو میں جگہ لی۔ دونوں مزار ایک بی جگہ میں واقع ہیں۔ کیونکہ روز الست سے میہ ہر دو دوست مے محبت سے مست تھے۔ بعد مرنے کے بھی کمال وفا کے باعث زیر خاک بھی ایک ہی جگہ سو گئے۔ ہر دو پیر و مرید ایک ہی بستر پر آ رام کر رہے ہیں۔ ہر دو عاشق ومعثوق ایک ہی جگہ میں وفن كے كئے ہیں۔ بياس كا عاشق وہ اس كا عاشق۔ دوآ پس ميں مهر و وفا ميں كامل اور محبت اخلاص میں سیچے اور عشق اور ارادت میں پورے۔ ایسے لوگ بڑے خوش نصیب ہیں۔ اور سعادت مند ہیں۔ کہ ایک دوسرے کے اوپر سے ارادے سے عاشق ہیں۔ اور فدا ہیں۔ کیوں نہ ہوں کہ بیہ خاص مخلصانِ خدا میں تھے۔ الله راضی رہے ان دونول سے ہمیشہ۔

## مُناجات خاتمه

میں اللہ کی طرف سے سے ندہب والا ہوں۔ اور میرا ارادہ صاف ہے۔ اور غدا اور رسول ساللہ کی طرف سے سے ندہ میں کو ان ہر دو عاشق ومعثوق سے بڑا نیاز فیض حاصل ہے۔ اللہ ان ہر دو دوستوں کے فیل سے میری امیدوں کو ہر لائے۔ بچھے اپنے فضل سے نا امید نہ کرے۔ بچھ کو امید ہے اس کے فضل سے کہ جو میری امیدیں ہیں پوری ہوں گی۔ یہ دونوں حضرات اللہ کے ہاں کامیاب ہیں۔ اور ان کی جگہ باغیچہ رضوان میں ہے اور ان ہی جگہ باغیچہ رضوان میں ہے۔ دونوں جہان کے تم سے ہیں۔ اور بند اور قید سے آ زاد ہیں۔ یہ دونوں ہیں۔ اور می دونوں ہیں مرصت اور میر خوش ہیں۔

ہر دو واحد مطلق کے ساتھ ہیں۔محرم خلوت البی ہیں۔اور را انسبت سے دروازہ حق کے مقرب ہیں۔ دونوں جنت تعیم میں ہیں۔ اور وہاں اِن پرعطائے رہ رحیم ہے۔ اے الله این رحمت کاملہ ہے ان دونوں کو ایسا ہی رکھ ان دونوں دوستوں پر تیرا راز ایسا ہی کھلا رہے اور ان کو تو اینے برم وصال میں خوش رکھے۔ اور سلام وصلوۃ اینے سے ان ہر دو دوستوں کوخوشنودی دے۔اور مجھ کوبھی اے غفور اُن کے روضے مبارک کی زیارت کراتا رہے۔ میں ضعیف بندہ امیدوار کرم کا ہوں۔ اپنی مہر با نیوں سے میری امید برلا۔ میرے ہاتھ کو تھام لے اپنے کرم سے اور بچھ کو چھڑا دے۔ بندو قید خودی سے لیعنی مے ینے ے راہ دکھلا مجھے طرف یفین کے ۔ تو ہی ہے سچا راستہ بتلاینوالا۔ میرے دین و ایمان کوسلامت رکھ۔ اور اینے زور یک مجھے عزت دے اگر تونے مجھے اینے کرم سے بخش دیا۔ تو تیرے خزانۂ بخشش میں سے کیا کی ہوجائے گی۔ کوئی کی نہیں ہوگی۔ تیرا كرم تمام جہان ير عام ب\_ تيرا نام اكرم الاكر مين ب\_ ميں كنهگار ہول اور تو كريم ہے اے خدا۔ اے کر یم اینے کرم سے میرے حال پر پخشش کر۔ رحمت تیری یا رحیم یا رحمان میرے ہر دو جہان کے کاموں کوسنجا لتے والے۔ پس تو اے ہر ایک کام کے سندارنے دالے۔ میرے کاموں کوسنوار دے اے کارساز ، بندہ نواز تو ہی کاموں کو سنوارنے والا ہے۔ مجھے اپنے نزویک طفیل سے رسول پاک صلافیاتی کے حسین اور مادھو کے جیسا قبول کر۔ جیسا کدان کی مقبولیت دونوں جہان میں ہوچکی اور ختم کیا میں نے اس كتاب كوينام ''حقيقت الفقراء'' كے بوتت نمازعصر اتوار كا دن تاریخ ۲۹ء ماہ رجب ۱۱۵۹ ہجری بندہ ضعیف اور گنهگار جس کا منہ دو جہان میں کالا چشتیاں بہشتیاں کی خاک راه كا معتقد ، الل فقر اورخوشه چیس خرمن روضه یاك قطب الا دلیاء حضرت مخدوم ابوانحسن پیرعلی جوری رمه الشدید ہو۔ اُن سے اور اُن کا قیض پہنچا دے تمام مخلوقات پر۔ اور ان کی بركت اور احسان دوست با آ داب اور خاد مان ميه جر دو عاشق ومعشوق مقبول الدارين حضرت مادهواورشاہ حسین فقیرمحر ضیاء نے ختم کیا۔

ریگر

غریب مبارک حسین شاه گدی نشین در بارفیض آ تارسر کار نقصود العین حضرت واتا سخی شاہ حسین کے جانب سے جمع مقدی حضرات کی خدمات بابرکات میں حسب تشری وصراحت ذیل ضروری گزارش پیش کی جاتی ہے۔ وما علینا الا البلغ المهيين طربالله التوفيق واليه الرشاد بالتفاق زمانه مولانا مولوي سيداحمه صاحب جوكه بلدہ حیدر آباد وکن کے متوطن میں۔ بطریق سیر وسیاحت کے کیم جنوری ۱۹۲۳ء کو یہاں وارد وقت موكر دربار فيض آ ثار حضرت مقبول الدارين مقصود العيني سخي واتا شاه حسين سے سعادت اندوز ہوئے۔ دوسرے روز لینی دو جنوری ۱۹۲۳ء کی صبح میں حب منشا كتاب ستطاب سوائخمري مقبول الدارين حضرت شاه حسينٌ كي جو زمانه قديم كا أيك فلمی نسخہ ہے۔ اور زبان فاری میں منظوم اور موسوم برحقیقت الفقراء ہے ترجمہ کے لئے میں نے شاہ صاحب موصوف کے پیش کی۔ بس حسب رائے پیندیدہ محدوّ شاہ صاحب موصوف نہایت ہی شوق اور ارادت کامل کے ساتھ کتاب ستطاب کے ترجے كى جانب رجوع ہو گئے۔ اور كتاب منظاب كا ترجمہ لفظ بالفظ نتر ميں مرتب كيا۔ الحدالله والمنه كهنشر دكش كاكاتب من اي مول اوربيه ياك خدمت مجه اي كونصيب ہوئی۔ آج کے روز بہت بڑی خوشی کا موقع ہے کہ بفصلِ اللی وعنایت نا متنابی ترجمہ نسخه جامع دلائل لامعهموسوم به حقيقت الفقراء جو كه حضرت امام الفقراء و برگزيد وطريق فقروفنا سالك مسلك طريقت ومحرم اسرار حقيقت جرعه نوش وساغرا حديت كاشف اسرار صديت والى أقليم ولايت عامر بلاد مدايت ورويش كامل واصل حق مقبول الدارين مقصود العینی داتا سخی حضرت شاہ حسین کے خوارق عادات و کشف و کرامات کا گنجینہ ہے۔ بصحب تمام صورت اختام کو پہنچا۔ حضرت این و تقدی و تعالی اینے فضل و کرم سے ترجمه بندا كومقبول فرما و\_\_اجرعظيم عطا كر\_\_ آمين ثم آمين

> حتم شد مبارک علی شاه گدی نشین در بار مادهولال حسین ّ

## property de

| 40 | ب:رياض راجي | 1-كلام بابافريد: حضرت بابافريد سيَّج شكرٌّ استخا          |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 40 | . 11        | 2-كلام شاه حين: حضرت شاهسين لا موري                       |
| 40 | 11          | 3-كلام بامو: ملطان العارفين حضرت سلطان بابتو              |
| 40 | 11          | 4_كلام بلص شاه: حضرت سيدبابا بلص شأة                      |
| 40 | 11          | 5 ـ كلام وارث شاه: حضرت سيدوارث شأةً                      |
| 40 | 110         | 6_كلام مواوى غلام رسول عالميورى: مولوى غلام رسول عالميورك |
| 40 | 11          | 7- كلام ميال محر بخش: حضرت ميال محر بخش ا                 |
| 40 | 11          | 8-كلام خواجه غلام فريد حصرت خواجه قريد                    |
| 40 | 11          | 9- كلام دائم: حضرت دائم اقبال دائم قادري                  |
| 40 | 11          | 10- كلام عارفان: صوفى شعراء وا پنجابي كلام                |

مثاکست **مقصری دیبکششرز** نرست گودم در ازگیث مرکل دونیانی ارده بازاد له ۱۹۲۵ م